

# المالية المالي



مَولاناجلالُ الدِين رُومِي رَّالتُعَلَيْة

## خونصورك اورمغيارى كتابي













م التال البري مع التال البري الم البري الم البري الم البري الم المواد و الم البري المال البري المال البري الم



# بنبادي عقيره

8 حضرت محد سَالَةُ عِيْدَالِيَّمُ الله تعالى كرسول اور آخرى نبي ميں۔ 53 قر آن الله تعالیٰ کا کلام اور ہمارامکمل ضابطہ حیات اور بےعیب 8 انسان لغزشوں اور خطاؤں کا پُتلہ ہے۔ اس حیثیت سے 8 بہر حال بیامکان رہتا ہے کہ وہ لکھتے ہوئے پھل جائے۔ دوران مطالعہ اگر آب اشارہ یا صراحنا کسی بھی انداز میں جارے درج بالا بنیادی عقیده کو مجروح ہوتا ہوا یا ئیں تو اس کو ہماری ذاتی کمزوری مقصور کرتے ہوئے قلم زَرٌ کر دیجئے! ہم اپنی عزت، مقام اور جھوٹی انا کے مقابلہ میں ایمان کو 2 بہرصورت ترجیح وُنیا مقدم جانیں گے۔ شامد حميد \_ گلن شامد \_ امر شامد بالمقابل لا ئبريرى، بك سٹريك، جهلم Ph: +92 (544) 614977 - www.bookcorner.com.pk Mob: 0323-5777931 - Mob: 0321-5440882 مین سخن تازو بکو تا دوجهان تا زوشود وارمدار سر دو حیان بی حدو ایداروشود

مولا ناجلال الدین رُومی مین کی مشهور ومعروف تصنیف ' مثنوی'' سے دِلچیپ اور تھیجت آ موز حکایات کا حسین انتخاب .....ایک نے انداز میں!

# حايات زوى

مع درسِ حيات

# ELECTIVE DIECUS

پندفرموده: قاری ذیشان نظامی

صوفی آصف محمود (ایماے) مسلمین شاہد۔امرشابد

ناشران:

# بالمهودوا

بالقابل ا قبال لائبرىرى، بكسٹريث جہلم

## جُمُلَمِقُونَ بَي نَاشِرُ كُفُوطُ هَيْنَ

#### HAKAYAT-E-RUMI

تزئين وابتمام : شارحمد

نام كتاب : كالمات أروى الله

: مولانا جلال الدين رُومي بين تاليف

> يبندفرموده : قارى دْ شان نظامى

: صوفی آصف محمود (ایم اے) ترتيب وبذوين

يكح زسليكشن : محكن شايد \_امرشايد

يروف ريدنگ ريق احرساقي ، جا فظ ناصرمجمود

مم ورق

كميوزنگ و درائننگ : زيراجتمام بك كارزجهلم

زامد بشير برنثرز ، لاجور

ناشران:

بالمقابل التباريري، بكسٹريث، جہلم Ph: +92 (544) 614977 - www.bookcorner.com.pk Mob: 0323-5777931 - Mob: 0321-5440882







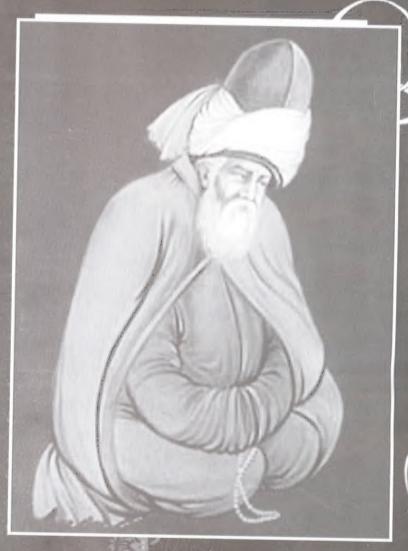

مولا ناجلال الدین رُومی بیشته کاایک شاندار پورٹریٹ او جوقونیہ (ترکی) میں اُن کے مزار میں آرویزاں ہے





سلطان علاؤالدین کیقباد سلجوتی نے مولانا جلال الدین رُوی بُریسیّه کوفونیه میں آنے کی دعوت دی مخص۔ جب 12 جنوری 1231ء کو مولانا کے والد حضرت بہاؤالدین ولید کا انتقال ہوا تو سلطان نے اپنا گلاب کا باغ ان کی تدفین کیلئے پیش کردیا اور 1247ء میں ان کے مرقد پر ایک خوبصورت مزار تغییر کردیا گیا۔ جب مولانا روی بُریسیّه نے 17 دیمبر 1273ء کووفات پائی تو انہیں بھی ای مزار کے اندر ان کے والد گرامی کے پہلومیں وفن کیا گیا۔

مولا نا کے جانشین حسام الدین نے اس مزار رگندتغیر کرنے کا ارادہ کیا جو 1274ء میں امیرسلیمان سلجوتی کی بیگم گوہر خاتون اورامیر عالم دین قیصر کے مالی تعاون سے بھیل پذیر ہوا۔ یہ گنبد چارستونوں رہقمیر ہوا جے منقش پھولوں ہے مزین کیا گیا۔اس کا نقشہ ماہر تغییرات بہرالدین تبریزی نے تیاد کیا تھا۔ 1396ء میں گنبد کی مزید تزئمین و آ رائش کی گئی اور اے ایک میوزیم کا درجہ دے دیا گیا۔جس تک صرف خواص کورسائی حاصل تقى عوام كيلئے بيەم يوزىم پېلى مرتبه 1927 وميں ڪھولا گيا۔اس ميوزيم ميں مولا نا رومي ٹينائلة کا ذاتي اور متعلقه كامنما بال طور يردكها كيابه ازان بعداس مين مولانا روی میسید کے سلسلہ تصوف سے متعلقہ چیزیں ، خطاطی کے نمونے ، آلات ساع ، قالین اور غالیج رکھے گئے۔ اں میوزیم میں شیشے کے ایک بکس میں نبی کریم ساتھ آ کی ریش مبارک کے مقدس بال بھی زیارت کیلئے رکھے محتمة بين-

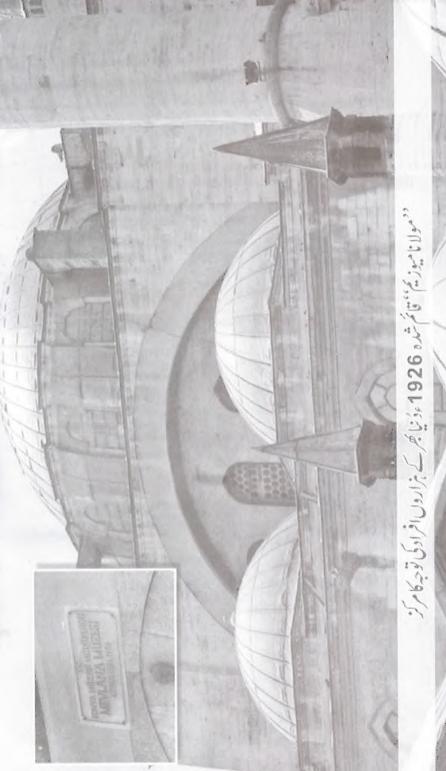















### وُنیا کھر میں حضرت مولا ناجلال الدین رُ ومی جیسیے کی یاد میں بنائی گئی چند

# ڈاکٹیں



200

شام مارین بر ن اور فغ اتن ب مشته ار مور پر جاری کیاجائے والایاد گاری تکٹ

ارانی تعمد الساه باری کیاج نے والا یادگاری مکٹ



ا فغانی محکمہ ڈاک کا جاری کیا جائے والا یادگاری ٹکٹ





LL Color Story Col





# B939UF18 JE1

مطرب غزلے، بیتے از مرشد رُوم آور تا غوط زنم جانم در آتش تبریزے

( پهام شرق ا تبال نيسته )

مطربا! کوئی غزل یا شعر پیر زوم کا تا میری جان غوطه زن ہوآ تش تبریز میں

(ترجمه:رفیق احدساقی)

اگرچه زادهٔ بندم فروغ حبیثم من است ن ن ک ساک مند است کنا مید تنوین

زخاک پاک بخارا ۱۰ کابل و تبریز (یمشرق،اتبل بیسه

بوا بول بند میں <sup>لی</sup>ن مرا فروغ <sup>أظر</sup>

سبب خاک بخارا و کابل و تنمریز

(رَجمہ:رینقاحمرساتی)

مرا بنگر که در مندوستال دیگر نمی بینی

برہمن زادۂ رمز آشنائے روم وتبریز است

(200,100,000)

مجھی کو دیکھے لے گر قبط ہے ہندوستاں کھر میں برجمن زاد ہو کر راز دان شمن و رُومی ہوں (ترجمہ رینق احدیاتی)



غلط گر ہے تری چشم نیم باز اب تک!

ترا وجود ترے واسطے ہے راز اب تک!

ترا نیاز نہیں آشائے ناز اب تک!

کہ ہے قیام سے خالی تری نماز اب تک!

گست تار ہے تیری خودی کا ساز اب تک!

کہ تو ہے نغمہ رُومی سے بے نیاز اب تک!

(ضربکلیم،علاما قبال نوائیہ)



میں تنہیں وصیت کرتا ہول کھلے اور چھیے خدا ہے : ر\_ کھائے ، سوئے ، بو نے میں کمی کرہ! کن ټول ښه ورړيو! المراجع المراج قيام شب اورروز ول كاا جتمام كرو! برط ت کے الیانوں کی جفاوں و برواشت بروا نادانون اورياميون كي جم ثيني تيمولوا نیکوں، بزرگوں کی صحبت اختیار کرو! بهترين آه کې ه و په جولوً و په وڅځ پېښي بہترین کلام وہ ہے جو مختفراور دلیل والا ہو ترك بواقوت يغيري ايست! تمَّا مِلْعِ ايْفِ وَتُوصِيفَ خِدا بُ وَاحِداً لِيكِ بِ اوراس ئے پیٹیس سی تاہی پر سام ہو !!

رت مولانا رُومي 🛒

نہ اُٹھ پھر کوئی رُوئی عجم کے لالہ زاروں سے وہی آب وگل ایراں وہی تبریز ہے ساقی (بال جبریل،اقبال مجتابیة)

" بيٹا! كوشش ميں لگاره!

مرتے وَم تک کوئی وقت ضرور آئے گا کہ عنایت خداوندی ہمراز ہو گئ'۔





"عَلَىٰ الْمَيْرِقَ مِي قَا الْمَيْلِ رَبِينَا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ



Comment of the second of the s

Salar for the said





جال الدين رومي نبيسة مثنوي معنوي ،اريان ،٩٧١ .

حسین ابن شیخ علی کا خط نستعیق اور خط نسخ میں کا نذیر کرکھیا : وا مسود و ہزبان فاری ، شیر از ، ۱۹۷۹ مے ۱۹۰۱ سے ۱۹۰۱ میں اور حواثی کی ۱۹۰۱ میں اندرونی حواثی میں کا معرف کی اندرونی اور بیرونی الأمنیل طلائی ، عنوانات اور گوشول میں ماہمی گئی فریلی سرخیاں طلائی جبکہ کنارے سی ابی سنجری کے سند اور خیلے کھولدار بیل بونوں میں سنجری کے پر سفید لکھائی میں ، منارے سفید ساتھ کی میں ، و بیاچہ سفید ساتھ کی میں ، و بیاچہ سفید ساتھ کی بین ، و بیاچہ سفید ساتھ کی میں جس کے حواثی طلاً اور رنگوں سے مزین ، و بیاچہ سفید سی کے داشی طلاً اور رنگوں سے مزین کی ۔ ویش رنقوش مائیست اور کا شبت شدہ منہ یں جس کے دواثی طلاً اور رنگول ایک میری کی ۔







'' نیکی اور بدی کے تصور سے نکل کرا گلے مقام تک آجاؤ!

میں تنہیں و ہیں ملوں گا''







منمس المعارف حفرت خواجہ شمس الدین تبریز بیست مولانا جلال الدین رُومی بیست کے شیخ و پیرومرشد جن کے روحانی و باطنی فیض ہی کی بدولت مولانا رُوم بیست کے ظاہر و باطن میں حقیقت کی شع روش موئی اور اس کا اظہار مولانا رُوم بیست کی مثنوی کے شکل میں وقوع پذیر برہوا۔ راجہ طارق محمود نعمانی صاحب نے انتہائی عرق ریزی بتحقیق اور سینکڑ وں کتابوں کے حوالہ کے ساتھ شمس تبریز بہت کی زندگی ، اُنگی تعلیمات اور مولانا رُوم بیست کی شخصیت پر ان کے اثر ات کواس کتاب میں بیان کیا ہے۔

544 صفحات پر مشتل خوبصورت سرورق مضبوط جهد بندی ،اعلی کا غذا در نگین تصادر کے ساتھ تھیپ کرتیارہے!

تبت أفت بيرايدين: 495/رو

قيت آرك جيرايديش: 795/روب

أجى البياقري بكسال عطلب كري يابراوراست رابط كرين:

بالقابل اقبل لا ئبرى، بكسري، جبلم پاكتان Ph: 0544-614977-0321-5440882-0323-5777931



### فهرست

| 39 | تعارف حضرت مولا نارُ وفي مُشاهدة وحضرت مُس تعريز مُشاهدة (منظوم) | 器器    |
|----|------------------------------------------------------------------|-------|
| 42 | مخضرتعارف حضرت مولانا جلال الدين رُوي                            | ***   |
|    | ﴿ پيدائش ونام ونسب، ☆ ابتدائي تعليم، ☆ علم فضل، ☆ اولا د،        |       |
|    | المسلسله باطنى، ١٠ وفات، ١٠ مثنوى رُوى، ١٠ اقبال اور رُوى        |       |
| 46 | صاحب مثنوي                                                       | 器器    |
| 54 | د لچپ با تیں                                                     | ***** |

## حيات لوعي

| 59 | نامناسب دُعا         | كايت1  |
|----|----------------------|--------|
| 61 | یچ کی گواہی          | 2=26   |
| 63 | جدائی کاصدمہ         | 3=26   |
| 65 | ساه سانپ             | 4=26   |
| 67 | ز ہر قاتل مشورہ      | كايت5  |
| 72 | بے و تو ف کی صحبت    | دکایت6 |
| 74 | بِ وَتُونَ بِمَسْفِر | كايت7  |
| 76 | آ تکھوں کی طلب       | كايت8  |

#### حيات الري ..... 34

| 78  | صروكل                          | كايت9            |
|-----|--------------------------------|------------------|
| 80  | المقس كام بغام                 | كايت10           |
| 83  | قا صدروم                       | كايت11           |
| 86  | قیاس کار از و                  | دكايت12          |
| 89  | بابمت يخض                      | مايت13<br>حايت13 |
| 92  | زنيائے فانی                    | كايت14           |
| 94  | عاشقِ رسول مَنْ يَتْقِرَتُهُمْ | كايت15           |
| 100 | پختایمان                       | كايت16           |
| 103 | پشیانی کے آنسو                 | كايت17           |
| 105 | امتحانِ وفا                    | كايت18           |
| 108 | ندامت کے آنسو                  | كايت19           |
| 111 | نقاب پوش عاشق                  | كايت20           |
| 114 | سونے کی سوئی                   | کای <i>ت</i> 21  |
| 117 | شيطاني وسوسه                   | كايت22           |
| 119 | دِل کی صفائی                   | كايت23           |
| 122 | فزانه                          | كايت24           |
| 124 | عبرت حاصل كرنا                 | كايت25           |
| 125 | بد بد کی خوبی                  | كايت26           |
| 127 | الثروبا                        | كايت27           |
| 129 | داناپرنده                      | كايت28           |
| 131 | الله والول كي عبادت            | كايت29           |
| 133 | جانوروں کی زبان سجھنا          | كايت30           |
| 136 | فكارةرزى                       | كايت31           |

### عيال زي

| 139 | روحانی بیماری                          | كايت32              |
|-----|----------------------------------------|---------------------|
| 141 | سخت گیراُستاد                          | كايت33              |
| 143 | حفرت عزرائيل عَلَيائيل كدل ميس رقم آنا | كايت34              |
| 146 | سجان تبری قدرت                         | كايت35              |
| 148 | دائی زندگی                             | كايت36              |
| 150 | خوشنماا ورقيمتي موتي                   | كايت37              |
| 153 | سحرعشق                                 | كايت38              |
| 156 | ایازی فراست                            | مايت39<br>حايت39    |
| 158 | چوروں کا گروہ                          | 40 <u>ش</u> د 65    |
| 161 | تعلی ہیرا                              | كايت41              |
| 163 | یے چینی اوراس کاحل                     | كايت42              |
| 166 | يتخي خور کي مو تجھيں                   | كايت43              |
| 168 | اپوشیده حکمت                           | 44 <u>ت</u> كايت 44 |
| 170 | مكمل سبق                               | كايت45              |
| 172 | حكرت لقمان                             | كايت46              |
| 174 | محبت اور کڑوی چیز                      | كايت47              |
| 176 | غلام كا بلندمر تنب                     | كايت48              |
| 177 | الله تعالی ہے محبت                     | كايت49              |
| 180 | فدا سے مبد کرنا                        | كايت50              |
| 183 | ريص آدى                                | كايت51              |
| 186 | موت كاونت                              | 52 <u>ئ</u> لا      |
| 188 | ایک پیغام طوطے کے نام                  | 53 <u>ت</u> 53      |
| 192 | پوشیده راز                             | كايت54              |

### حيال الرين 36

| 198 شير پرسواري 55 مرض عشق 56 مرض عشق 56 مرض عشق 56 مرض عشق 57 مين تا 205 موراوراس کي پر 57 موراوراس کي پر 59 موراوراس کي پر 59 موراوراس کي پر 59 موراوراس کي پر 59 موراوران کي کي پر 59 موراوران کي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (b)   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 205 گھر کا مقدمہ 57 ت<br>207 موراوراس کے پر<br>209 برائی کی جڑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | c (5) |
| 207 عوراورائ کے پر<br>209 برائی کی بڑ<br>109 برائی کی بڑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 209 المائي كرين المائي | :65   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| تـــ 60 مادوگرنی 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | £5    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 265   |
| ت 61 عشق مجازی 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 265   |
| تـ 62 بنده پروري 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26    |
| ت 63 صبر كا إمتحان 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 265   |
| تـ 64 مشورهمفت 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | دلاي  |
| عـ 65 آنـو و 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | £65   |
| تـ 66 دُنيارِست 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 265   |
| = 67 رزق کی قار 67 e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 265   |
| <b>229</b> نادان کی دوئی 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | c6    |
| = 69 احمان فراموش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | رکان  |
| = 70 صحرا اور یانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | c 65  |
| ت 71 عبرت حاصل کرنا 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | رکایہ |
| = 72 دُورانديثي 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حكاي  |
| ت 73 زيادتي كابدله 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رکای  |
| ت 74 جبالت كاندهرا 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ركاير |
| = 75 كمال فن اور يخى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26    |
| 249 ول كاند ع 76=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | رکایہ |
| =77 نفس آماره کی دیوار 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |

### حِيَالَ لَوْيَ 37....

| 253 | گر میدوزاری                        | كايت78  |
|-----|------------------------------------|---------|
| 256 | <i>ېدايت</i> کا درواز ه            | كايت79  |
| 258 | مفلسي ادرطع                        | كايت80  |
| 263 | قیاس آرائی                         | حایت81  |
| 266 | چو ہے کی ر بھری                    | كايت82  |
| 269 | فريبی و نيا                        | كايت83  |
| 271 | ا پنی ذات کی نفی                   | كايت84  |
| 274 | جابل بردهيا                        | كايت85  |
| 276 | پيديسانپ                           | كايت86  |
| 279 | عقلمندخر كوش                       | كايت87  |
| 286 | نوح عَدَائِسُ كَا بِيمًا           | كايت88  |
| 289 | حضرت بوسف عَلَالنَكِ اور نظاره حسن | كايت89  |
| 291 | حىدكى بدولت                        | كايت90  |
| 293 | توکل کی آز مائش                    | كايت91  |
| 295 | خزانے کا خواب                      | كايت92  |
| 298 | جام عشق                            | كايت93  |
| 299 | ج <b>ن</b> ونِ عشق                 | كايت94  |
| 300 | راسته عشق                          | كايت95  |
| 302 | غم عشق                             | كايت96  |
| 303 | " كيل عِشق                         | دكايت97 |
| 304 | نصائح رُومي                        | ***     |

''اچھی کتابوں کا مطالعہ دِل کوزندہ اور بیدارر کھنے کیلئے بہت ضروری ہے۔'' (سعدی بیتاتیہ )



وسعيال علاكال حمالا عام الأعلى الالاله



مع درسي حيبات <sup>معنف</sup>:

شیخ سعدی شیرازی مجتالته مترج: محرمغفورالحق



352 صفحات پرمشتمل خوبصورت سرورق ،مضبوط جلد بندی اورعمده شنچری کاغذ

الآرج بى الي فرين بك شال عظيب كرين با براه واست والبطركرين:

بالمقابل اقبال لائبرى، بكسريد، جهلم پاكستان

Ph: 0544-614977-0321-5440882-0323-5777931

بالمانشود وا

# تعارف

# حضرت مولا نا رُومی عن پر وحضرت شمس تغریز عن الله ازمحداختر عفاالله عنه

درس دیتے ہے جھی یہ دوستو!
علم ظاہر سے شغف تھا روز وشب
اہلِ باطن سے تعلق شاق تھا
رکھتا ہے محروم حق سے دوستو!
آہ سب دھوکہ ہے ہی اسکے سوا
اِک نہ اِک دِن ہوگا وہ اُلگُنْ کا
غیب سے الماد کا ساماں ہوا
ہے کرم کچھ بھی نہیں ہوتا ہے آہ
کوئی جاں واصل ہوکب تاشاہ جاا
کوئی جاں واصل ہوکب تاشاہ جاا

قصہ مولانا رُوم کا سنو!

ہے خبر از حال ملک نیم شب

درس ان کا شہرہ آفاق تھا

علم کا پدار اہل علم کو تھا

علم کا حاصل ہے بس عشق خدا

فضل لیکن جس پہ ہو اللّٰہ کا

مولوی رُومی پہ تھا فضل خدا

کام سب کا فضل ہے ہوتا ہے آہ

گر نہ ہو بر بندگاں فضلِ نہاں

غیب سے سامان رُومی کا جوا
غیب سے سامان رُومی کا جوا

جوتروں اس نیم جال مبل میں ہے از عطا جو کھھ بھی گنجنہ میں ہے جو صحیح معنوں میں ہو لائق ترے اورصدف کواس کے میں پرڈر کروں کوئی بندہ مجھ کو اب ایبا ملے دِل میں کویا کوہ طور عشق ہے کس کوسو نپول بیرامانت اے حبیب حش تبریزی! تُو فوراً زوم جا اس کو کر فارغ تو از غوغائے رُوم زوم کی جانب چلا از امر حق گر بڑے بے ہوش زوی راہ یہ کامراں ہونے کو تشنہ کام، ہے صد وقار و شوکت و شابی کا تھا دوسری صد علم وفن سے ناز و جاہ آتی فورا خاص شاہی یاکی احرّاماً ساتھ ہو لیتے سمجی ہر طرف ہے بس مجی ہوتی تھی دھوم مولوی ژوی ہوئے سردایہ راہ مش تریزی کے پیچے چل پڑے عشق کی زات سے سودا کر چلے خاک میں ملتی ہے فانی تمکنت

اے خداجوآ گ میرے دِل میں ہے ا تش حق جو مرے سینہ میں ہے اے خدا ملتا کوئی بندہ مجھے عشق حق سے اس کا سینہ پُر کروں میری آتش کا تحمُل جو کرے میری نبت میں جو سوز عشق ہے وقت رُخصت کا ہے اب میرا قریب پس اجانک غیب سے آئی صدا مولوی ژومی کو کر مولائے روم الغرض از حکم نیبی شمس حق مولوی رُوی ہے ڈالی کیا نظر علم و فن کا جبہ نذر جام ہے اک زمانه مولوی ژوی کا تھا ایک عزت نبت خوارزم شاه جب کہیں ان کا سفر ہوتا مجھی لشكر و خدام و شاكردال سجى وست بوی یائے بوی کا جوم آج زومی گر گیاغش کھا کے آہ بير رُوى ہوش ميں جب آ گئے شُخ كا بسرّ كے سرير يط عشق کب رکھتا ہے فانی سلطنت

#### حيات لوي ١٠٠٠

عشق کی لذت ہے لذت سرمدی
شمس دیں کا ہو گیا پورا اثر
سینۂ رُدی میں بجر دی بالیقیں
مثنوی ہے صد تشکر سے بجری
صحبت پاکاں عجب ہے کیمیا
رتص میں دستار ہے بےخوف و بیم
مثنوی میں کہہ گئے وہ بے خطر
آفاب است و زا نوار حق است
پیر جویم پیر جویم پیر پیر
ول ہے تبریزی زباں رُدی ہے آہ
اس کو پوچھا چاہئے رُدی ہے آہ

عشق کی عرت ہے عرت دائمی
الغرض رُدمی جلال الدین پر
عش تبریزی نے نسبت آتشیں
پیر کے ہاتھوں سے جو نعمت ملی
مش نے رُدمی کو کیا سے کیا کیا
پیر رُدمی کا بیہ فیض عظیم
پیر رُدمی پر ہوا ایما ارْر مش تبریزی کا بیہ فیض عظیم
مش تبریزی کو نورِ مطلق است
من نجویم زیں سپس راہ افیر
مشنوی میں آگے تبریزی ہے آہ
مشنوی میں آگے تبریزی ہے آہ

لیک میں کہنا ہوں کہ اے دوستو! مثنوی میں اِس کو خود تم دیکھ لو!

# مختضر تعارف حضرت مولا ناجلال الدين رُومي ميشيد

# پيدائش اورنام ونسب:

محمہ جلال الدین رُوی (پیدائش:1207ء۔انقال:1273ء) مشہور فاری شاعر تھے۔ اصل نام جلال الدین تھالیکن مولا نا رُوی کے نام سے مشہور ہوئے۔ جواہر مطابعہ میں سلسلۂ نسب اس طرح بیان کیا ہے: ''محمہ بن محمہ بن محمہ بن صین بن احمہ بن قاسم مصیبہ بن عبدالله بن عبدالرحمٰن بن ابی بکر الصدیق''۔اس روایت سے حسین بلخی مولا نا بن مسیتب بن عبدالله بن عبدالرحمٰن بن ابی بکر الصدیق''۔اس روایت سے حصین بلخی مولا نا کے پرداد ہوتے ہیں لیکن سپر سالار نے انہیں وادالکھا ہے اور بہی روایت صحیح ہے۔ کیونکہ وہ سلمون کے کہنے پر اناطولیہ بلے گئے تھے جواس زمانے میں رُوم کہلاتا تھا۔ان کے والد بہا وَالدین بڑے صاحب علم وفضل بزرگ تھے۔ان کا وطن بلخ تھا اور یہیں مولا نا روی عبین مولا نا میں بیدا ہوئے۔

# ابندائی تعلیم:

ابتدائی تعلیم کے مراحل شخ بہا والدین میں نے طے کرادیے اور پھراپے مرید سیّد برہان الدین میں شار کئے جاتے تھے مولا نا کا

#### حيا ـ زوي .... 43

معلم اورا تالیق بنادیا۔ کشر علوم مولانا کوانبی سے حاصل ہوئے۔ اپنے والد کی حیات تک ان ہی کی خدمت میں رہے۔ والد کے انتقال کے بعد 639ھ میں شام کا قصد کیا۔ ابتدا میں حلب کے مدرسہ حلاویہ میں رہ کرمولانا کمال الدین تریزاتیہ سے شرف تلمذحاصل کیا۔

# علم فضل:

مولانا رُومی مُرِینَیْ این دَور کے اکابرعلاء میں سے تھے۔ فقہ اور مذاہب کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن آپ کی شہرت بطور ایک صوفی شاعر کے ہوئی۔ دیگر علوم میں بھی آپ کو بوری دستگاہ حاصل تھی۔ دورانِ طالب علمی ہی پیچیدہ مسائل میں علائے وقت مولانا کی طرف رجوع کرتے تھے۔ حضرت شمس تبریز میں ایک طرف رجوع کرتے تھے۔ حضرت شمس تبریز میں ایک طرف رجوع کرتے تھے۔ حضرت شمس تبریز میں ایک طرف رجوع کرتے تھے۔ حضرت شمس تبریز میں ایک ایک اور قونیہ جلے گئے۔

#### اولاد:

مولانا مین که دوفر زند تھے۔علاؤالدین محمد، سلطان ولد علاؤالدین محمد کانام صرف اس کارنا ہے ہے زندہ ہے کہ اُنہوں نے حضرت شمس تمریز مین کوشہید کیا تھا۔ سلطان ولد جوفر زندا کبر تھے، خلف الرشید تھے، گومولا نا مین کیشہرت کے آگےان کانام روش نہ ہو سکا لیکن علوم ظاہری و باطنی میں وہ ریگائی روزگار تھے۔مولا نا رُوی مین اُن کے حالات اور واردات تھنیفات میں ہے خاص قابل ذکر ایک مثنوی ہے، جس میں اُن کے حالات اور واردات کھے ہیں اور اس لحاظ ہے وہ گویامولا نا میزائید کی مختصر سوانح عمری ہے۔

## سلسله باطني:

مولانا کاسلسلہ اب تک قائم ہے۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفرنا مے میں لکھا ہے کہ ان کے فرقے کے لوگ جلالیہ کہلاتے ہیں۔ چونکہ مولانا کالقب جلال الدین تھا اس لئے ان کے انتساب کی وجہ سے بینام مشہور ہوا ہوگا ،لیکن آج کل ایشیائے کو چک، شام ،مصراور

#### حيا الزين الم

قسطنطنیہ میں اس فرقے کولوگ' مولویہ' کہتے ہیں۔ بیلوگ نمدہ کی ٹو پی پہنتے ہیں جس میں جوڑیا در زنہیں ہوتی ،مشائخ اس ٹو پی پر عمامہ با ندھتے ہیں۔خرقہ یا کرنہ کی بجائے ایک چنٹ دار پاجامہ ہوتا ہے۔ ذکر وشغل کا پیطر یقہ ہے کہ حلقہ با ندھ کر بیٹھتے ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہو کر ایک ہاتھ سینے پر اور ایک ہاتھ پھیلائے ہوئے رقص شروع کرتا ہے۔ رقص میں آگے بیچھے بین میں ہاتھ کے بیٹھیے بردھنا یا ہٹنانہیں ہوتا بلکہ ایک جگہ جم کر مصل چکر لگاتے ہیں۔ ساع کے وقت وَف اور نے بھی بجاتے ہیں۔

#### وفات:

بقیہ زندگی و ہیں گزارکر 1273ء بمطابق 672ھ میں انقال کر گئے۔ قونیہ میں ان کا مزار آج بھی عقیدت مندوں کا مرکز ہے۔

#### مثنوی ژومی:

ان کی سب ہے مشہور تصنیف''مثنوی مولانا رُوم'' ہے۔اس کے علاوہ ان کی ایک مشہور کتاب'' فیدمافیۂ' بھی ہے۔

باقی ایں گفته آبدے زباں درد دِل هر کس که دارد نورجان درجہ خض کی جان میں نور ہوگا اس مثنوی کا بقیہ حصہ اس کے دِل میں خود بخو دائر جائے گئا۔

### ا قبال اور رُوي:

علامہ محمد اقبال مُشاہد مولانا رُوی مُنسیّد کو اپنا رُوحانی بیر مانتے تھے۔ کشف اور وجدان کے ذریعے ادراک حقیقت کے بعد صوفی صحیح معنوں میں عاشق ہوجاتا ہے کہ ب

#### عيادوي .... 45

رغبت تمام محبوب حقیق کے تمام احکام کی پیروی کرتا ہے۔ رُومی نے جو ہرعشق کی تعریف اور اس کی ماہیت کی طرف معنی خیز اشارے کئے ہیں، صوفی کی ذہنی تعمیل کا مقام کیا ہے اس کے متعلق دوشعر نہایت دِل شیں ہیں۔

آدمی دید است باقی پوست است دید آن باشد که دید دوست است جمله تن را در گداز اندر بصر در نظر رو در نظر

علامها قبال مواللة في الله على يون تشريح كى ب:

خرد کے پاس خیر کے سوا کچھ اور نہیں ترا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں

ان کے 800 ویں جشن پیدائش پرتر کی کی درخواست پر اقوام متحدہ کے ادارہ برائے تعلیم ، ثقافت وسائنس یونیسکونے 2007 ء کو بین الاقوامی سال رُومی قرار دیا۔



بحواله: وِک پیڈیا (انٹرنیٹ انسائیکلو پیڈیا)

http://en.wikipedia.org/wiki/Jalal\_ad-Din\_Muhammad\_Rumi

# صاحب مثنوي

نام محمد جلال الدین بر اور شهرت مولا نائے روم بر اللہ کے عنوان سے ہوئی۔
آپ کے نسب کا سلسلہ حضرت ابو بحرصد بی رفائن سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد اور وادا جان کا نام بھی محمد تھا۔ آپ کے والد کا لقب بہاوالدین اور وطن کی تھا۔ آپ کے والد محتر م صاحب علم اور پورے خراسان میں مرجع خلائق تھے۔ بعض وجو ہات کی بنا پر آپ کے والد محتر م الا ہجری میں ترک وطن کر کے نیٹا پور چلے گئے۔ وہاں خواجہ فرید الدین عطار بھی اللہ سے ملاقات ہوئی۔ مولا ناروم بھی اللہ اس وقت تقریباً ہیں کے تھے۔ آپ پر بچپن ہی سے ملاقات ہوئی۔ مندی کے آٹار نمایاں تھے۔

خواجہ صاحب وَخُواللہ نے مولانا وُخُواللہ کودیکھ کرآپ کے والدِمحرم سے فرمایاان صاحبزادے کے جو ہرقابل سے غفلت نہ برتے گا۔ پھرخواجہ صاحب وَخُواللہ نے اپنی مثنوی اسرارنامہ مولانا کو پڑھنے کے لئے عنایت کی مولانائے روم وَخُواللہ کی ولادت ۲۰۴جری مقام بلخ میں ہوئی تعلیم کے ابتدائی مراحل والدِمحرم وَخُواللہ نے بی طے کرادیے کے پھرمحقق دین وطت سید بر ہان الدین وَخُواللہ کو مولانا کا آتالیق بنادیا گیا۔ مولانا نے اکثر علوم وفنون انہی سے حاصل کے۔ والدِمحرم کے انقال کے بعد ۲۲۹ ہجری میں مولانا روم حلب اور

#### حيات نوي ..... 47

دمشق روانہ ہو گئے ..... جواس زمانے میں ہرقتم کےعلوم دفنون کےمراکز تقےمولانا وہاں کی برس تک علم حاصل کرتے رہے۔

یباں تک کہ قرآن وحدیث، تغییر، منطق، فلسفہ اور دوسرے تمام علوم میں درجہ کمال تک پہنچ گئے۔ تکمیل علوم کے بعد مولانا وطن واپس تشریف لائے۔ اپنے استاذی المکر مسید ہر ہان الدین رہنے کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے مولانا کو سینے سے لگایا اور پھر نو (۹) ہرس تک ان کو طریقت اور سلوک کی تعلیم دیتے رہے۔ والدِ محرّم کے انتقال کے بعد مولانا نے اپنا روحانی تعلق سید ہر ہان الدین رہنے اللہ سے کرلیا۔ اس دور میں مولانا پر ظاہری علوم کا غلبہ تھا۔ آپ اپنے دَور کے اکا برعلماء میں سے تھے۔ فقد اور مذاہب کے بہت بڑے عالم تھے۔ ویگر علوم میں بھی مولانا کو پوری دسترس حاصل تھی ساع سے پر ہیز کے بہت بڑے عالم تھے۔ ویگر علوم میں بھی مولانا کو پوری دسترس حاصل تھی ساع سے پر ہیز

درس وید ریس اورفتویٰ نولیی میں مشغول رہتے تھے۔جبکہ مولا نا کوتو درسِ عشق ومعرفت کے لئے پیدا کیا گیا تھا۔ان کے قلب میں آتشِ عشق ود بعت فر مائی گئ تھی عاشقوں کا'' درس'' توذ کرمجوب ہوتا ہے۔

> درس شان آشوب و چرخ و زلزله نے زیادات است و باب و سلسله

عاشقوں کا درس محبوب حقیقی کی یادیس گریدوزاری اور وجدورقص ہے نہ کہ کتب معقولات کا پڑھانا ہے

آن طرف گو عشق می افزود درد بوحنیفه شافعی درسے نه کرد

فقہ شریعت مقدسہ کے لئے جس طرح حفزت امام اعظم ابوحنیفہ میں اور حفزت امام اعظم ابوحنیفہ میں اور حفزت امام شافعی میں تعالیٰ نے معزت امام شافعی میں اور کے گئے ہیں ای طرح فقہ طریق عشق کے لئے حق تعالیٰ نے مولاناروم میں افرایا۔

مولا ناروم جس درس کے لئے پیدا کئے گئے تھے۔ان کاغیب سے سامان شروع

ہوگیا۔

حفرت شمس تمریز مین کے سینہ میں عشق ومعرفت کا جوسمندر موجز ن تھاوہ اپنے جو اہرات باہر بھیرنے کیلئے زبانِ عشق کا متلاثی تھا۔ آپ نے دُعا کی:

''اے خدایا! اپنی محبت کا جونز انہ تونے میرے سینے میں رکھا ہے۔۔۔۔۔ کوئی الیا بند ہ خاص عطافر ماجس کے سینے میں میں اس امانت کو شقل کر دول اور وہ بندہ زبانِ عشق سے میرے اسرار مخفیہ کو قرآن وصدیث کے انوار میں بیان کرے اللہ عزوجل کی بارگاہ اقدس میں دُعا قبول ہوگئے۔''

تھم ہوا ملک ِروم روانہ ہو جاؤ۔اس کا م کے لئے جس کوہم نے منتخب کرلیا ہے وہ منہ ہیں وہاں مل جائے گا۔

مولا نا مُرطب اور مش تبریزی مُرطب کی ملاقات کے متعلق مختلف کتابوں میں مختلف واقعات پر قلم کشائی کی گئی ہے۔

جواہرمطید کے بیان کے مطابق تو واقعہ کی صورت سے ہے کہ مولا ناایک روزاپ شاگردوں کے حلقہ میں روئق افروز تھے اور آپ کے چاروں طرف کتابیں پڑی ہوئیں تھیں۔ اچا تک شمن تمریز میشاللہ قلندراندانداز سے وہاں آپنچ۔ آپ کے قریب بیٹھتے ہی مولا ناسے دریافت کیا:

بیکیاہ؟

مولانانے آپ کی ظاہری وضع قطع دیکھ کر فرمایا:

سیدہ چیز ہے جس سے تم واقف نہیں ہو۔ مولا نا کا بیفر مانا تھا کہ اچا تک کتابوں میں آگ لگ کی مولا نانے شمس تمریز مُیٹائیڈ سے کہا بیکیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بیہ وہ چیز ہے جس سے تم واقف نہیں ہواور بیہ کہہ کرمجلس سے روانہ ہوگئے۔اس واقعہ سے مولا نا کی حالت یکسر تبدیل ہوگئی۔گھریار اور شان وشوکت کو خیر باد کہا اور شمس تمریز مُرٹائیڈ کو تلاش کرتے کرتے صحراوں کی خاک چھان ماری۔ ملک کا گوشہ گوشہ اور چیہ چیدد کھے مارا مگران کا

كہيں پانہ چلا۔

دوسري جگه واقعه يول لکھا مواہے كه:

سمس تبریز بیشاند کوانکے پیر بابا کمال الدین جندی بیشانیہ نے یہ کہہ کرملکِ روم بھیجا تھا کہ وہاں ایک سوختہ دل ہے۔اس کوگر ما آ وسمس تبریز بیشانیہ قونیہ پہنچ شکر فروشوں کے سرائے میں تفہرے۔ایک دن مولا ناروم نہایت تزک واحتشام سے ایک راستہ سے گزر رہے تھے۔شمس تبریز بیشانیہ نے مولا نا ہے سر راہ دریافت کیا کہ''مجاہرہ اور ریاضت کا کیا مقصد ہے؟''مولا نانے فر مایا''اتباع شریعت ہمس تبریز بیشانیہ نے کہا یہ توسب ہی جانے ہیں کیکن اصل مقصد علم و مجاہدے کا ہیہ ہے کہ وہ انسان کومنزل تک پہنچادئے'

علم کز تو ترانه بستاند جهل ذان علم به بود بسیار

جوعلم بختے تھے ہے نہ لے لے اس علم ہے جہل بہت بہتر ہے۔ان جملوں سے مولا نااس قدرمتا ثر ہوئے کہ فورانٹس تبریز مجاللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔

ایک روایت یہ بھی ہے کہ مولا ناروم کی حوض کے کنارے کتب بنی میں مصروف شے۔ وہاں مش تیریز وُٹوائیڈ آگئے اور مولا نا ہے دریافت کیا یہ کیا کتا ہیں ہیں؟۔ مولا نا نے فرمایا کہ 'دہمہیں ان کتابوں سے کیاغرض'۔ اس پرشس تیریز وَٹوائیڈ نے وہ کتا ہیں حوض میں بھینک دیں۔ مولا نا کو تخت رخ ہوا اور فرمایا ''میاں درویش وَٹوائیڈ تیم نے ایس پرشس تیریز وَٹوائیڈ کردیں جن میں ہوئے تادر نکتے تھے، اور اب ان کا ملنا محال ہے'۔ اس پرشس تیریز وَٹوائیڈ کے وہ کتا ہیں خشک حالت میں حوض سے نکال کرمولا نا کے سامنے رکھ دیں۔ مولا نا جیران ہوئے تو میں میں دول نا جیران کی باتیں ہیں۔ تم صاحب قال انہیں کیا سمجھو''۔ اس کے بعد مولا ناروم ہشس تیریز وُٹوائیڈ کے عقیدت مندوں میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد مولا ناروم ہشس تیریز وُٹوائیڈ کے عقیدت مندوں میں داخل ہو گئے۔ واللہ اعلم بالصواب

سپدسالارمولا ناکے خاص مریدوں میں سے تھے۔انہوں نے واقعہ یوں قلم بند

#### حيات الزين .... 50

روش تبریز رئیست نے دُعا کی خدایا کوئی ایسا شخص عطا فرما جو میری محبت کا متحمل ہو سکے۔ غیبی اشارہ ہوا ملک روم چلے جاوً! وہاں ایک شخص مل جائے گا۔ شمس تبریز رئیست قونیہ بہنچ کر برنج فروشوں کی سرائے میں مقیم ہوگئے۔ وہاں ایک او نچا چبوترہ تھا جہاں شہر کے ممائد اورام اء کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ شمس تبریز رئیست بھی اس مجمع میں جا بیٹھنے سے ۔ مولانا رئیستائیہ کوشس تبریز رئیستائیہ کی آمد کا حال معلوم ہوا تو ملاقات کیلے بہنچ۔ شمس تبریز رئیستائیہ ہے آئیمیس چار ہوئیں تو ایک ملاقات کیلے بہنچ۔ شمس تبریز رئیستائیہ ہے آئیمیس چار ہوئیں تو ایک دوسرے کو بچھے گئے اس طرح اکثر ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ حضرت شمس تبریز رئیستائیہ کی حالت میں تغیر پیدا ہو دوسرے کو بچھے تھے ایک طرح اکثر ملاقات میں تغیر پیدا ہو مولانا پر متی اور وارفگی شریز رئیستائی وار وارفگی عالب رہنے گئی'۔

درس وتدریس، وعظ وضیحت سب اشغال چھوٹ گئے۔حضرت شمس تیم یز بُیُتاہیّہ کی صحبت سے ایک لمحہ بھی جدا ہونا گوارہ نہیں کرتے تھے۔سپہ سالار کے بیان کے مطابق مولانا روم بُیُتاہیّہ اور شمس تیم بز بُرِیَاہیّہ دونوں نے صلاح الدین زرکوب بُرِتاہیّہ کے جمرے میں چالیس روز تک چلہ شی کی اس عرصے میں کھانا پینا سب چھیزک کر دیا۔اس کے بعد مولانا کے احوال بالکل بدل گئے پہلے ساع سے پر بیز کرتے تھے اب اس کے بغیران کو چین نہ آتا تھا۔مندِ تدریس اورفتو کی نولی بالکل ترک کردی۔

نعره مستانه خوش می آیدم تا ابد جانان چنین می بایدم

اے محبوبِ حقیقی! آپ کی محبت میں جھھ کونعر و مستانہ بہت اچھا لگتا ہے۔ قیامت تک اے محبوب میں اس دیوانگی اور وارقنگی کومحبوب رکھنا چاہتا ہوں۔

> هرچه غیر شورش و دیوانگی ست در رهِ أو دُوری و بیگانگی ست

الله تعالیٰ کی محبت وشورش کے علاوہ دنیا کے تمام افسانے دوری اور بے گا تھی کے مصداق ہیں۔

جب مولانا روی مُشَنَّة پعشق الهمیه کابیا اثر ظاہر ہوا تو شہر میں بیفتندا تھا کہ شمس تبریز مُشَنِّة نے مولانا مُشَنِّة پر پچھ کر دیا ہے۔ شمس تبریز مُشَنِّة کے خلاف جب بیشورش بپا ہوئی تو تبریز مُشَنِّة چیکے سے قونیہ چھوڑ کر دشق کوچل دیئے۔

مولانا ہم من تریز رکھنے کی جدائی سے بے چین ہوگئے اور مولانا نے اس جدائی سے بے پین ہوگئے اور مولانا نے اس جدائی میں نہایت رفت انگیز اشعار کہنے شروع کردیئے۔اس پرمولانا کے مریدوں کوندامت ہوئی اور طے کیا گیا کہ مشتر میز رکھنے تقریباً دو سال تک قونیہ میں دے لیکن پھر خائب ہوگئے۔
سال تک قونیہ میں دے لیکن پھر خائب ہوگئے۔

پیری اس مفارفت ہے مولانا رُوم انتہائی بے چین ہوگئے اور زندگی تلخ ہوگئ۔
ان کی جدائی نے مولانا پر ایک سکر کی کیفیت طاری کر دی اس حالت میں مولانا بازار سے
گزرر ہے تھے کہ زرکوب چاندی کے درق کوٹ رہا تھا۔ مولانا پران کے ہتھوڑ ہے کی آواز
نے ساخ کا اثر بیدا کر دیا آپ پر وجد طاری ہو گیا اور بے خود ہو کر قص کرنے گئے۔ آپ کی
میکیفیت دیکھ کرزرکوب نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ پھر شخ زرکوب دکان سے باہرنکل آئے مولانا
روم ان سے بغل گیر ہو گئے عالم بے خودی میں بیشعر پڑھنے گئے۔

یکے گنجے پدید آمد درآں دکان زرکوبی زھے صورت زھے معنی زھے خوبی زھے خوبی

اس شعر کا اثر صلاح الدین ذرکوب مینانید پراس قدر ہوا کہ آپ نے ساری دکان لٹادی اور مولا نا کی ہمر کا بی اختیار کرلی۔ اپنے آپ کو ہمہ تن مولا نا کی خدمت کے لئے وقف کر دیا۔ دونوں کو ایک دوسرے کی محبت میں بڑا سکون اور کیف میسر آیا۔ نو سال تک آپ دونوں کی صحبتیں گرم رہیں۔ ۲۶۲ ہجری میں حضرت ذرکوب مینائید دنیائے فانی ہے عالم بقا کو چلے گئے۔ مولا ناروم کو پھر ایک ایسے عالم بقا کو چلے گئے۔ مولا ناروم کو پھر ایک ایسے محرم راز اور رفیق خاص کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ایسا محرم راز اون کو شخ حسام الدین

#### حيات روي ..... 52

چلی عین کا کورت میں مل گیا۔انہوں نے دس برس تک اس تندہی اور حسن عقیدت کے ساتھ مولا ناکی خدمت کی کہ دونوں یک جان ودوقالب ہوگئے۔

سیشخ حسام الدین علیی مجیناتیدی کی تحریک اور ترغیب تھی کہ جس نے مولانا کواپئی شہرہ آفاق مثنوی کے لکھنے پر آمادہ کیا۔ مثنوی شریف میں مولانا نے جابجا حسام الدین مجیناتیہ کاذکر بڑے حسین انداز میں کما۔

(مثنوی شریف سینے میں عشقِ خداوندی کی آگ لگادیتی ہے)۔

### آخرى وفت:

۲۷۲ ہجری میں قونیہ میں بہت شدت کا زلزلہ آیا۔ تقریباً چالیس روز تک اسکے جھکے محسوس ہوتے رہے۔ اہلِ شہر نے مولانا ہے اس پریشانی کا ذکر کیا تو مولانا نے فرمایا زمین بھوگی ہے۔ کوئی تر لقمہ چاہتی ہے اور انشاء اللہ کا میاب ہوگی۔ چندروز بعدمولانا کا مزاج ناساز ہواہر چنداطباء نے معالجہ کی تدبیریں کیس کیک کوئی سودمند نہ ہوئی۔ مرض بوھتا گیا جول جول دواکی والا معالمہ ہوگیا۔

مولانا مرض کی طرف بالکل متوجہ نہ ہوتے تھے۔ بیاری کی شہرت عام ہوئی۔ شخص مدرالدین مُوناللہ جوشخ محی الدین ابن العربی مُوناللہ کے تربیت یافتہ تھے مزاج پری کے لئے تشریف لائے۔ مولانا کے مرض کی کیفیت دکھ کر بے قرار ہوگئے اور مولانا کی شفاء کے لئے دعا کرنے گئے مولانا نے ساتو فر مایا شفاء آپ کومبارک ہو۔ محت اور محبوب میں صرف ایک پیر بمن کا پردہ رہ گیا آپ نہیں چاہتے کہ وہ اُٹھ جائے اور نور نور میں ال جائے۔ اس پرشخ مُوناللہ روتے ہوئے اُٹھ کر چلے گئے اور سمجھ گئے کہ اب مولانا کا دم والیس ہے اس پرشخ مُوناللہ روتے ہوئے اُٹھ کر چلے گئے اور سمجھ گئے کہ اب مولانا کا دم والیس ہے چنانچہ میشنہ کے دن ۵ جمادی الثانی ۲۵۲ جمری کو مغرب کے وقت مولانا ہر مذہب وملت کے لاکھوں انسانوں کوروتا ہوا چھوڑ کر عالم آخرت کی طرف روانہ ہو گئے اور تونیہ کے اور قونیہ کی سرز مین میں بمیشہ بمیشہ کے لئے رُونوش ہو گئے۔

#### حيات زوي ..... 53

مولانا برائے اپنی زندگی میں بکشرت مجاہدہ اور ریاضت کرتے تھے دس دس اور بیس بیس بیس دن روزہ رکھتے۔ نماز کا وقت آتا تو فورا قبلہ رُخ ہو جاتے نماز میں اس درجہ استعزاق ہوتا تھا کہ بقول سپہ سالارا کشرعشاء کے بعد دور کعت نفل کی نیت باندھتے تھے اور ان ہی دور کعتوں میں صبح کر دیتے تھے۔ ایک روز نماز میں اس قدرروئے کہ تمام چرہ اور داڑھی آٹسووں سے تر ہوگئ سردی کی شدت کی وجہ ہے آئسو جم کر بخ ہوگئے۔ بعض اوقات مولانا پر سکر کی کیفیت طاری ہوتی تھی تو اس حالت میں شریعت کے ظاہری احکام کا ہوش نہ رہتا تھا۔ بیٹھے بیٹھے یکبارگی اُٹھ کھڑے ہوتے اور قص کرنے لگتے۔ بھی خاموثی سے سی رہتا تھا۔ بیٹھے بیٹھے یکبارگی اُٹھ کھڑے ہوتے اور قص کرنے لگتے۔ بھی خاموثی ہے کسی ویرانے کی طرف نکل کھڑے ہوتے ساع کی مجلس میں کئی کئی دن مد ہوثی کی حالت میں گزر والے تھے۔

( کسی بزرگ کی سکری حالت کے افعال عام مریدوں کے لیے مشعل راہ نہیں بنتے اور نہ ہی وہ قابلِ اتباع ہوتے ہیں۔ )

مولانا کاصحیفهٔ اخلاق ایسے پاکیزه اور دلاّویز پھولوں سے مزین تھا کہ جن کی خوشبو سے روح تازہ ہوجاتی تھی۔ان کا زہدوتناعت،ائکساری تواضع،شب بیداری،توکل علی اللہ،حلم خل، جو دوسخا،حق گوئی،اکل حلال،ایثار،شیریں کلامی مخلوقِ خدا سے محبت اور دوسرے اوصاف حمیدہ مثالی حیثیت رکھتے تھے۔

صوفی آصف محمود (ایم۔اے)

# دِلجِيبِ با تين

سب خوبیال اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جوم تبر کمال تک پہنچانے والا ہے۔ سالک جب راوطلب میں قدم رکھے تو پہلے اپنے رب کی حد کرے، جس نے اس راہ پر گامزن ہونے کی اسے تو فیق بخشی، جس نے منزل مقصود کی گئن اسکے دل میں پیدا کی ۔

میری طلب بھی انہیں کے کرم کا صدقہ ہے میری طلب بھی انہیں کے کرم کا صدقہ ہے قدم سے اُٹھے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں اس کے مجوب رسول اللہ منافیق اور آپ منافیق کی آل واصحاب و کا لیڈ کم پر بے صدوبے شار درود وسلام۔

مولانا روم عین کی مثنوی شریف سے بامحاور ہ ترجے کے ساتھ حکایتیں مرتب کرنا، اس میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ کام لینا پڑتا ہے۔ کیونکہ ایک طرف ادب کا ٹیل صراط ہوتا ہے تو دوسری طرف عقیدت مند قاری کے نازک آ گبینہ کااحساس بھی ہوتا ہے۔

# تشبيهو مثيل:

بیان میں جو تحر پیدا ہوتا ہے، وہ تشبیہ ہی کا مر ہونِ منت ہوتا ہے۔اچھا شعر ہوخن روح وقلب کی گہرائیوں میں اُتر جاتا ہے۔اگر اسکا تجزبیہ کیا جائے کہ بیتا ثیر شعر میں کہاں سے پیدا ہوتی ہے تو اسکا جواب ہیہے کہ اثر بہت حد تک تشبیہ کا کارنامہہے۔

#### حيات زوي .... 55

حق اگر سوزے ندارد حکمت است شعر می گردد چو سوز از دل گرفت بو علی اندر غبار ناقه گمد دست رُومی پرده محمل گرفت

علامه اقبال بُرَالَةُ الرّبهال تشبیه سے کام نه لیتے تو حکمت اور پُرسوز ودلدوز شعر کا فرق بھی تبلی بخش طریقے سے واضح نہیں ہوسکتا تھا۔ علاوہ ازیں جذبات کی زبان شبہی ہوتی ہوتا ہے۔ شاعری زیادہ تر جذبات کے اظہار کا نام ہے۔ اس لئے مؤثر شعروہی ہوتا ہے جس میں کوئی دلشین تشبه استعمال کی گئی ہو.....

'' جب دل کسی جذ بے سے لبریز ہوتا ہے تو پیانہ کسی تشبیہ ہی میں چھلکتا ہے۔ کمال لذت کا اظہار بھی خود بخو دتشبیہ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ در دوالم بھی تشبیبی اور شاعرانہ ذبان وضع کر لیتا ہے۔ '' عارف رومی مجانبہ تشبیہ وتمثیل کے بادشاہ ہیں۔

بات زیادہ دلنشین اور یقین آفرین اس وقت ہوتی ہے، جب وہ کسی تشبیہ یا مثال کے ذریعے ہے مطلب کو واضح کرے۔

مثنوی، حکمت وعرفان کا بحر ذخار ہے۔ شاعری کوآپ نے بحثیت فن نہیں برتا، جو بات طبیعت میں جس طرح اُ بھرتی اسی طرح سپر دِقلم کردیتے۔ فطرت نے آپ کو یہ غیر معمولی ملکہ عطافر مایا کہ ہر باریک نکتے کی وضاحت کیلئے ان کو دلنشین تشبیہ سوجھتی جو یقین آفرین بھی ہوتی اور وجدآفرین بھی۔

میں کیا ہوں؟ مقصر حیات کیا ہے؟

بیزندگی کدهرے آتی ہے اور کدهر کو جاتی ہے؟ خالق اور مخلوق کا تعلق کس قتم کا ہے؟ ان سوالات کا جواب اہلِ وین بھی ڈھونڈتے ہیں اور اہلِ دائش بھی! مثیل کے انتہائی پُرکشش اور دل میں اُتر جانے والے اسلوب میں اخلاق

وحکمت، تصوف وروحانیت اورانسان و کا ئنات کے لا تعداد مسائل ذہنوں میں آ سانی ہے اُتاروینامثنوی کا کھلامعجز ہے۔

# ا ئىنەدل:

دل کے لئے آئینے کی تشبیہ عام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے بہتر تشبیہ ہو بھی نہیں سکتی۔ کا کنات انسان کے دل میں منعکس ہوتی ہے۔ اس کے انعکاس کے لئے لازی ہے کہ دل کا آئینہ صاف ہو۔ حرص وہوں اور دنیا داری کا تر دو۔ حب الشہو ات اس کوزنگ آلود کر دیتے ہیں اور عرفانِ حقائق کے بغیر مقصد حیات حاصل نہیں ہوسکتا سینہ ہے کینہ اور دل شفاف آئینہ ہونا چا ہے تا کہ ہر حقیقت اس میں جول کی توں منعکس ہوعام انسانوں کے قلوب زنگ آلود ہونے کی وجہ سے حقیقت کے نماز نہیں ہوتے ہے۔

آئینه ات دانی چر غماز نیست زانکه زنگاز از رخش ممتاز نیست آئینه کز زنگ و آلائش جداست هر شعاع نور خورشید خداست رو تو زنگار ازرخ او پاك کن بعد ازان آن نور را ادراك کن

# حسن آئينه في اور دل آئينه حسن:

صیقل کرنے ہے دل نہ صرف مظاہر آفاق کا آئینہ بن جاتا ہے بلکہ اس میں حقائق باطن بھی منعکس ہوتے ہیں، جو حکمت آفاق ہے ماورا نہیں۔

اپنی طرف سے میں نے کوشش کی ہے کہ انداز بیاں مانوس سلیس اور دلچسپ رکھوں تا کہ قاری حضرات مولا نا کے کلام و پیغام کے مغزاور حقیقت کو بجھیں۔

فرق انگہ ہاشد از حق ومجاز

فرق انگه باشد از حق ومجاز کت کند کحل عنائت چشم باز کت کند کحل عنائت چشم باز حقیقت اورمجاز کافرق مجتمعان میری میرکتابود. چشم بصیرت کوصاف کرچکابود. حيا - زين ..... 57

حكايات زوى

'' ہر فردکسی خاص مقصد کیلئے پیدا ہوتا ہے اور اُس مقصد کے حصول کی خواہش پہلے ہی ہے اُس کے دِل میں رکھ دِی جاتی ہے''۔

مَولانًا جِلالُ الذِين رُومي عِينَه

حكايت نمبرا:

### نامناسب دُعا

آنخضرت مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْدُور ہو گئے۔ حضور پاک مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اسْدَتِ ضعف کی وجہ
سے اللّٰ بیٹھنے ہے بھی معذور ہو گئے۔ حضور پاک مَنْ اللَّهِ عَلَیْ عیادت کے لئے ان کے گھر
تشریف لے گئے۔ بیار صحابی نے جب آپ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ وَدَیْ عیادت کے لئے ان کے گھر
اور الیا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی مردہ اچا تک زندہ ہوگیا ہو۔''زے نصیب اس بیاری نے تو
جھے خوش نصیب کردیا۔ جس کی بدولت میرے غریب خانے کوشاہ ودوعالم مَنْ اللَّهِ اللَّهُ کے پائے
اقدس چو منے کی سعادت حاصل ہوئی'۔ اس صحابی نے کہا''اے میری بیاری اور بخار اور
رخ وغم اور اے درد اور بیداری شب تجھے مبارک ہو بسب تمہارے اس وقت نبی
لیک مُنْ اللَّهُ میری عیادت کومیرے پاس تشریف لائے۔''
پاک مُنْ اللَّهُ میری عیادت کومیرے پاس تشریف لائے۔''

جب آپ مَنْ اَنْ اِن کی عیادت سے فارغ ہوئے۔ تو آپ مَنْ اَنْ اِن کی عیادت سے فارغ ہوئے۔ تو آپ مَنْ اَنْ اِن کی عیادت من فر مایا ' و تنہیں کچھ یاد ہے کہ تم نے حالت صحت میں کوئی نامناسب دعا مائلی ہو۔'' انہوں نے کہا' ' مجھے کوئی یا ذہیں آتا، کہ کیادعا کی تھی۔''

تھوڑے ہی وقفے کے بعد حضور میں فیلٹائم کی برکت سے انکووہ دعایاد آگئی۔ صحافی نے عرض کیا کہ''میں نے اپنے اعمال کی کوتا ہیوں اور خطاؤں کے پیشِ نظرید دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالی وہ عذاب جو آخرت میں آپ دیں گئے وہ مجھے اس عالم دنیا میں دے دے تا کہ عالم آخرت کے عذاب سے فارغ ہو جاؤں۔ بیدہ عامیں نے بار بار مانگی۔ یہاں تک کہ میں بیار ہو گیا اور بینو بت آگئی کہ مجھ کوالی شدید بیاری نے گھر لیا کہ میری جان اس تکلیف سے بے آ رام ہوگئ ۔ حالت صحت میں میرے جومعمولات تھے،عبادت وذکر الہٰی اور اوراد ووظا کف کرنے سے عاجز اور مجبور ہوگیا۔ برے بھلے اپنے بیگانے سب فراموش ہوگئے اب اگر آپ منگا ہی کا روئے اقدس نہ دیکھتا تو بس میرا کام تمام ہو چکا تھا۔ آپ منگا ہو تا کہ محکود و بارہ زندہ کر دیا ہے۔''

اس مضمون وُعا کورسول الله مَنْ اللّهِ اللّهِ مَنْ کرناراضگی کا ظهارفر مایا اور منع فر مایا که '' آئنده ایسی نامناسب وعامت کرنا بیآ داب بندگی کے خلاف ہے، کہ انسان اپنے مولی سے بلاوعذاب طلب کرے۔انسان توایک کمزور چیونٹی کی مانند ہے اس میں میطافت کہاں کہ آزمائش کا اتنا پہاڑ اٹھا سکے۔'صحابی نے عرض کی''اے ثاو دو عالم مَنْ اللّهِ آمیری ہزار بار توبہ کہ آئندہ کھی ایسی بات زبان پر لاؤں۔حضور مَنْ اللّهِ آمیرے ماں باپ آپ میری رہنمائی فرمائیں۔''

آپ مَا الْمِيْ الله من الله عند فرماني!

اللَّهم ربنا النا في دار دنيا حسن والنا في دار عقبانا حسن

:2.7

(اےاللہ وُ نیا میں بھی ہمیں بھلا ئیاں عطا فر مااور آ خرت میں بھی ہم کو بھلا ئیاں عطا فر ما۔خدائمہاریمصیبت کے کا نٹول کوگشن راحت میں تبدیل کروے۔ آمین!)

#### درس حیات:

خدا کی طرف سے عطا شدہ تعمقوں کی ناشکری کرنے سے اللہ تعالی اور اُس کا رسول مَنَا لِيُقِيَّةُمُ ناراض ہوتے ہیں۔ نامناسب دُعا آ داب بندگی کے خلاف ہے۔

حكايت نمبر٢:

# بيح كي گوائي

رسول الله من الله من الله من الله الله على بارگاه اقدى ميں ايك كافر عورت بچه أشائ بغرض آزمائش اورامتحان حاضر موئى ـ الله كى شان ويھيں اس دوماہ كے دودھ يہتے بچے نے كہا!

" يارسول الله منا الله منا الله الم الله عليم! ہم آپ منا الله على " خبر دار خاموش! يہ گواہى ہيں ' ـ مال كے چبر ـ كا رنگ زرد ہوگيا اور غصے سے كہنے لكى " خبر دار خاموش! يہ گواہى تير ـ كان ميں كس نے سكھا دى؟ " بچے نے كہا" اے ميرى مال! تو اپ سركا و پر تو دكھ تير ـ كان ميں كس نے سكھا دى؟ " بي خاب كائل بدر كے وہ جھے دكھ تير ـ سركا و پر دھزت جبرائيل علائيل كھڑ ہے ہوئے ہيں مثل كائل بدر كے وہ جھے نظر آرہے ہيں وہ فرشتہ جھے وصف رسول الله منا الله منا الله الله الله على دلا ہے اور كفر وشرك كے نا پاك علوم سے خلاصى ور ہائى دلا رہا ہے " ۔

رسول الله مَا يُنْفِينًا فِي عَرْ مايا:

''اے دودھ پیتے بچے یہ بتا کہ تیرانام کیا ہے؟'' بچے نے کہا''میرانام حق تعالیٰ کے نزدیک عبدالعزیز ہے۔ مگران شرکوں نے میرانام عبدعزیٰ رکھا ہے۔اس پاک ذات کے صدیقے جس نے آپ مگالی کا کہ پنجبری بخش میں اس عزیٰ بت سے پاک اور بیزاراور کری ہوں'' حضور پاک مُگالی کا نگاہ کے صدیقے جنت سے ای دفت ایمی خوشبو آئی جس نے بچے اوراس کی مال کے دماغ کو معطر دکر دیا۔

#### حيات نوي ..... 62

آن کسے را خود خدا حافظ ہود مرغ و ماهی مرو را حارس شود

''جسٹخف کا خدا خودنگہبان ہواس کا تحفظ مرغ دماہی بھی کرتے ہیں۔'' یچ کے ساتھ مال بھی ایمان واسلام کی دولت سے مشرف ہوگئ۔اس نے اس وقت کلمہ 'شہادت پڑ ھااورمسلمان ہوگئ۔

ورس حيات:

الك لوكول كي قربت سے بميشه فائده موتا ہے۔

حكايت نمبرس:

# جدائی کاصدمہ

منبررسول الله مَنْ النَّيْقِ أَلِمَ عِنْ سے پہلے حضور پُر نور مَا النَّيْقِ أَلَحْتُكَ تَعْجُور كے تنے سے فيك لگا كرخطبه ارشاد فرما ياكرتے تنے۔

جب پختہ منبررسول اللہ منافیق میار ہوگیا اور آپ منافیق منبر پرتشریف فرما ہوئ تو خشک مجود کے شخے سے میصد منہ جدائی برداشت نہ ہوا۔ اس نے اس طرح رونا شروع کیا جس طرح چھوٹا بچہ مال کی جدائی سے روتے ہوئے سسکیال لیتا ہے۔ مولانا روئی بیسے فرماتے ہیں، خشک مجود کا تناجس کا نام استونِ حنانہ تھا، رسول اللہ منافیق آبا کی جدائی سے نالہ کر رہا تھا۔ مثل اربابِ عقول کے یعنی جیسے کہ وہ کوئی انسان ہو۔ اس آ واز گریہ سے سدائی سے نالہ کر رہا تھا۔ مثل اربابِ عقول کے یعنی جیسے کہ وہ کوئی انسان ہو۔ اس آ واز گریہ سے سساطی برسول منافیق آبی منافیق آبی منافیق کے کہ یہ ستون اپنے پورے جم طول وعرض سے کس طرح رورہا ہے۔ آپ منافیق آبی منافیق کی جدائی کا صدمہ بچھ سے برداشت نہیں کو اس آبال کی عبدائی کا صدمہ بچھ سے برداشت نہیں ہوا۔ آپ منافیق کی جدائی سے میری جان اندر بی اندر جل رہی ہے۔ اس آتش غم کے ہوا۔ آپ منافیق کی جدائی سے میری جان اندر بی اندر جل رہی ہے۔ اس آتش غم کے ہوا۔ آپ منافیق کی جدائی کو نہ آہ و فغال کروں یارسول اللہ منافیق کی میں کیوں نہ آہ و فغال کروں یارسول اللہ منافیق کی میں آب منافیق کی ہوئی ہے جھ سے فیک لگاتے تھا اب مجھ سے ایک ہوگے ہیں اور میری جگدوم رامنبر پہندفر مالیا ہے '۔

#### حيات وي .... 64

حضورِ انور مَنَا تَنْيَوْلِهُمْ نِي ارشادفر مايا:

''اےمبارک ستون اگر تُو چاہتا ہے تو تیرے لئے دعا کروں کہ تو سرسبزاور ثمر آور درخت ہوجائے اور تیرے پھلوں سے ہرشر تی وغربی مستفید ہواور کیا تُو ہمیشہ کے لئے ترو تازہ ہونا چاہتا ہے، یا تُو پھر عالم آخرت میں کچھ چاہتا ہے۔'استون حنانہ نے کہا''یارسول الله مَنْ ﷺ ایس تو دائی اور ابدی نعمت چاہتا ہوں''۔

مولاناروم مُونِیْن فرماتے ہیں: اے عافل! تہہیں اس ککڑی سے سبق لینا چاہیے کہتم انسان ہوکر دنیائے فانی پر گرویدہ اور آخرت سے رُوگرداں ہورہے ہو جبکہ استون حنانہ نعمتِ دائمی کونعتِ فانی پرتر جیح دے رہاہے۔

> آن ستون را دفن کرد اندر زمین تا چُو مردم حشر گرد و یوم دین

(پھراس ستونِ حنانہ کوز مین میں دفن کر دیا گیا تا کہ مثل انسانوں کے روزِ جزااس کا حشر ہو۔)

#### درس حیات:

اگر کسی کے دل میں حضور مُنَا ﷺ کی جاہت ومحبت نہیں تو اسکی زندگی بھی بے معانی ہوگی وہ بدنصیب عالم برزخ اور آخرت میں بھی، رحمت ِ البی سے محروم رہے گا۔

حكايت نمبريم:

## سياه سانپ

رسول الله منالیفیونل نے ایک باروضو کے بعد موزہ پہننے کا قصد فرمایالیکن ویکھا کہ اچا تک آپ منالیفیونل کا موزہ ایک عقاب اڑا کر لے گیا۔ آپ منالیفیونل یہ ماجرا دیکھ کہ جیران ہوئے۔

تھوڑے ہی وقفے کے بعد آپ مَالْقَلَقِهُمُ نے دیکھا کہ عقاب نے موزہ کا منہ زمین کی طرف کیا جس سے ایک سیاہ سانپ گرا۔ اس عمل کے بعد عقاب نے موزہ رسولِ خدا مَا اُلْقِلَقِهُمُ کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا۔

''یارسول الله منالیفتها میں نے اس ضرورت سے گستا فی کی تھی کہ اس کے اندر سانپ گھسا ہوا تھا۔ مجھے حق تعالٰ نے آپ منالیفتها کی حفاظت پر معمور فر مایا۔ورند میری کیا مجال تھی کہ آپ منالیفتها کے حضورالی ہے ادبی کرتا۔''

حضور مَنَا لِيُهِمَّا نِهُ اللّهُ عِز وجل كاشكرادا كيااورفر مايا'' ہم نے جس حادثہ کو باعث صدمہ سمجھاوہ دراصل و فااور باعث ِرحمت تھا''۔

عقاب نے عرض کیا کہ''میں نے ہوا میں اُڑتے ہوئے موز ہ شریف میں سانپ د کیے لیا تو مید میرا کمال نہیں یارسول اللہ مَا اُلْتِیْقِا ہم آپ مَا اُلْتِیْقِا ہم ہی کے نور اور روثنی کا فیضان اور عکس تھا۔ آپ مَا اُلْتِیْقِا اُق سراج منیر ہیں اگر کسی دل کے اندھے کونظر نہیں آتا تو یہ اس کا اپنا میار نوان کی کاعس تاریک ہی ہوتا ہے۔' قصور ہے۔ کیونکہ تاریکی کاعکس تاریک ہی ہوتا ہے۔'

ورس حیات:

ک آئی ہوئی مصیبت کی بڑی مصیبت سے بچانے کا ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے حالات کو سر واللہ ہی رکھنا جا ہے۔

حكايت نمبر۵:

# ز هرقاتل مشوره

ایک دفعہ حضرت مویٰ مَلاَئظا بے فرعون ہے کہا''اے فرعون! نُو اسلام قبول کر لےاس کے عوض تیری آخرت تو بہتر ہوہی جائے گی مگرد نیا میں بھی تخفیے جار نعمتوں سے نواز ا جائے گا۔ تُوعلی الاعلان اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ تغالیٰ کے سوا اور کوئی خدا نہیں وہ بلندی پرافلاک اورستاروں کا پستی میں جن وانس شیاطین اور جانوروں کا پیدا کرنے والا ہے۔ پہاڑوں وریاؤں جنگلوں اور بیابانوں کا بھی خالق وما لک ہے۔اس کی سلطنت غیر محدود ہے اور وہ بےنظیر و بےمثال ہے۔ وہ ہرمخص وہرمکان کا نکہبان ہے۔ عالم میں ہر جاندار کورزق دینے والا ہے۔ آسانوں اور زمینوں کا محافظ ہے نباتات میں پھول پیدا کرنے والا اور بندول کے دلول کی باتول کو جانبے والا سرکشوں پر حاکم اور ان کی سرکو بی كرنے والا ہے۔'

فرعون نے کہا''وہ چار چیزیں کونی ہیں،آپ غلیائللہ مجھے بتلا ئیں،شایدان عمرہ نعمتوں کے سبب میرے کفر کا شکنجہ ڈھیلا ہو جائے ، اور میرے اسلام لانے سے سینکٹروں ك كفر كا قفل ثوث جائے اور وہ مشرف بداسلام ہوجائيں۔اے موئ عَلَالسَّكَ إ جلدان ننہ توں کے متعلق بیان کرومکن ہے کہ میری ہدایت کا دروازہ کھل جائے۔''

حضرت مویٰ عَلَائِلِکِ نے حکم الٰہی سے فر مایا''اگر تُو اسلام قبول کر لے تو پہلی نعمت

اےفرعون! جس طرح ایک کیڑے کو ہرا پتۃ اپنے اندرمشغول کر کے انگور سے محروم کرتا ہے ای طرح بید نیائے تقیر کتھے اپنے اندرمشغول کر کے مولائے تقیق ہے محروم کئے ہوئے ہے اور تُو کیڑے کی طرح لذا 'یڈ جسمانیہ میں مصروف ہے۔

تیسری نعمت تجھے بیءطا ہوگی کہ ابھی تو ایک ملک کا بادشاہ ہے۔اسلام لانے کے بعد تخھے دو ملک عطا ہوئے۔ بید ملک تخھے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے کی حالت میں ملا ہے۔اطاعت کی حالت میں کیا کچھے عطا ہوگا۔جس کے نصل نے تخھے تیرے ظلم کی حالت میں اس قدر دیا ہے تو اسکی عزایت، وفاکی حالت میں کس درجہ تک ہوگی۔

اور چوتھی نعمت سے ملے گی کہ تو ہمیشہ جوان رہے گا اور تیرے بال بھی کا لے رہیں

یہ با تیں من کر فرعون کا دل بہت متاثر ہوا۔اس نے حضرت مویٰ عَدَائِظِ ہے کہا ''اچھا میں اپنی اہلیہ ہے مشور کرلوں۔''اس کے بعدوہ گھر گیا اور حضرت آسیہ ڈٹی ٹیٹا ہے اس معاملے میں گفتگو کی۔

حفزت آسیہ ڈی ٹیکا کا جواب مولاناروم نے بڑے پیارے انداز میں بیان فر مایا۔
باز گفت او ایس سنخن با آسیه
گفت جاں افشان بریں اے دل سیه
(فرعون نے اپنی بیوی آسیہ ڈی ٹیکا سے جب یہ ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا
ارے اس وعدہ پر جان قربان کردے۔)

وقت کشت آمد زهے پر سود کشت ایں بگفت و گریه کرد و گرم گشت (کھین تیار ہے اور نہایت مفید ہے۔ اب تک جو وقت گزرا ہے سب بے فائدہ گزرا ہے۔)

یہ کہد کروہ زارو قطار رونے لگیں۔ پھرانہوں نے کہا'' مجھے مبارک ہو۔ آفاب تیراتاج ہوگیا۔حضرت موی عَلَائل نے تیری برائیوں کی بردہ بوشی کی اور تحقے دولت باطنی دینا چاہتے ہیں۔ سنج کاعیب تو معمولی ٹولی چھپا سکتی ہے، مگر تیرے عیوب کوتوحق تعالیٰ کی رحت چھیانا چاہتی ہے۔میری تو رائے بہے کہ تھے کی ہے مشورہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کجھے توای مجلس میں نورااس دعوت حق کوخوثی خوثی قبول کر لینا جا ہے تھا۔حضرت مویٰ عَلَائظ کے جو دعوت مہیں دی ہے۔کوئی الی ولیی بات تو نکھی۔جس میں تُو مشور ہ ڈھونڈ تا پھرر ہاہے۔ بیتوالیک بات تھی کہ سورج جیسی رفیع المرتب مخلوق کے کان میں پڑتی تو سر کے بل اس کو قبول کرنے کے لئے آسان سے زمین پرآجا تا۔اے فرعون! بیعنایت تجھ پر خداکی ایس ہے، جیسے المیس پر رحمت ہونے لگے، بیش تعالیٰ کامعمولی کرمنہیں کہتھ جیسے سر کش اور ظالم کو یا دفر مارہے ہیں۔ارے مجھے تو یہ تعجب ہے کہ اس کے کرم کو دیکھ کرخوشی ہے تیرا پنہ کیوں نہیں بھٹ گیا اور وہ برقر ار کیے رہا اگر تیرا پنہ خوشی ہے بھٹ جاتا تو دونوں جہان سے بچھے حصدل جاتا۔ دنیا میں نیک نامی اور آخرت میں نجات ہوتی۔اللہ والوں کے آنسوجوز مین پرگرتے ہیں فرشتے ان کوایے منداور پرول پر ملتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شہیدوں کے خون کے برابرانہیں وزن کرتے ہیں۔'' حضرت آسیہ ڈٹاٹٹانے فرعون سے کہا:'' ثو پس وپیش نہ کرایک قطرے کوفورا بہادے اور اپنے نفس کو جھکا دے تکبر کے باعث اعراض نہ کر تا كدوريائ قرب حق سے تُومشرف ہوجاوے۔دولت عظمیٰ اُس قطرے کوملتی ہے جے خود سمندرطلب کرے۔ یہ تھ پرنہایت ہی شفقت ہے کہ تھے اس اصرار کے ساتھ بلایا جارہا ہ، دریائے رحمت خود تجھے مکا رہاہے، تُو کیوں دیرکرتا ہے، جلدایے آپ کوانکے ہاتھ فروخت کردے۔اگر تُو بے دست و پاہے،اپنی ذاتی سعی ہےاس دریا تک نہیں پہنچ سکتا تو اینے آپ کو حکم مویٰ عَلَائلہ کا بالکل مطبع کر دے۔جن انعامات کا تجھ سے وعدہ کیا جار ہا ہے۔ توان پر بدگمانی مت کر، انہیں فریب ورھو کہ مت سمجھ، بلکہ ان انعامات کوجلد حاصل کر، تا کے تُو کہیں غلط بنی ہے دھوکہ کھا کر برباد نہ ہو جائے ......ا پی گردن خدا کے سامنے جھکا دے ۔۔۔۔۔اس کی بشارت ہے۔۔۔۔۔خوش ہوجا۔ کب تک سرکش کرتار ہے گااور گردن تکبر ہے او نجی رکھے گا۔ تو قف مت کر جلد محبوب حقیق ہے مل جا۔ وہ خالق وما لک تجھے تیرے گناہوں پرشرمندہ نہیں کررہا تو تو اسکاشکرادا کر،خدا تجھے اپنے فضل ہے اپنے تک رسائی کا راستہ دے رہا ہے تو دوڑ کر جا۔ دیکھ تو سہی اے فرعون! اس قدر تیرے کفر عظیم کے باوجود اس کا اگرام تجھے کیونکر قبول کررہا ہے، کیا ہے ''انعام اور عطائے شاہی'' قابلِ قدر نہیں؟ ایسا عجیب بازار کس کے ہاتھ لگتا ہے، کہ ایک گل کے عوض گلز ارماتیا ہوا ورایک دانے کے عوض سو درخت ملتے ہوں اس سوز و گداز کے ساتھ حضرت آسیہ فرانی نظیم نے رغبت دلائی کہ جلداز جلدوہ رجوع الی اللہ کرے۔''

فرعون نے وہی الفاظ پھر ہے دہرائے''اچھاہم اپنے وزیر ہامان ہے بھی مشورہ کرلیں۔'' حضرت آسیہ ڈاٹھٹانے کہا''اس سے بیان نہ کرووہ اس کا اہل نہیں۔ بھلاا ندھی بڑھیابا زشاہی کی قدر کیا جانے۔''

نااہل کے وزیر بھی نااہل ہوتے ہیں۔ ہر خض اپنے ہم جنس سے ہی مشورہ اینا کہد کرتا ہے۔ الغرض فرعون نے ہامان سے ساری با تیں کہد دیں اور اس سے مشورہ ہا تگا کہ اب جھے کیا کرنا چاہئے۔ ہامان سے با تیں سن کر لال پیلا ہوگیا بنم وغصے ہیں آکر اس نے اپنا گر بیاں چاک کر ڈالا شور مجانا اور رونا دھونا شروع کر دیا، اپنی دستار کوز ہین پر پٹخ دیا اور کہا '' ہائے! حضور کی شان ہیں موک نے ایسی گتا خی کی (نعوذ بااللہ) آپ کی شان تو ہے کہ تمام کا مُنات آپ کی سخ ہے مشرق سے مغرب تک سب آپ کے پاس خراج لاتے ہیں، منام کا مُنات آپ کی سخ ہے مشرق سے مغرب تک سب آپ کے پاس خراج لاتے ہیں، اور سلاطین آپ کے آستانہ کی فاک بخوش چو متے ہیں۔ انہوں نے آپ کی سخت تو ہیں کی اور سلاطین آپ کے آستانہ کی فاک بخوش چو متے ہیں۔ انہوں نے آپ کی سخت تو ہیں کی اور فیا میں اس منظر کو دنیا کے لئے مبحود اور معبود سے نیر دیکھ سکوں ۔ آپ میر کی گردن دالیے، تا کہ کم از کم میں آپ کی بیتو ہیں اپنی آسکھوں سے ند دیکھ سکوں ۔ آپ میر کی گردن دورا مار دیں میں اس منظر کود کیھنے کی تاب نہیں رکھتا کہ آسان زمین بن جائے اور خدا بندہ بن جائے۔ تمار سے فلام ہمار ہے آتی بن جا کیں۔''

مولا نارُوم يهال اس بإمان بيان كوخاطب موكر سخت ناراضكي كا اظهار كرت

-U!

اے ہان مردود! کتنی ایسی حکومتیں جومشرق تا مغرب پھیلی ہوئیں تھیں ۔ مگر خدا کے قبرے آج انکانام ونشان نہیں ہے جو' نز ہر قاتل مشورہ' ہامان نے دیا اس کے بارے میں مولانا اظہار کرتے ہیں۔

ایں تکبر زھر قاتل واں کہ ھست از مئے پر زھر گشت آں کیج ومست (بیتکبرجو ہامان میں تھاز ہر قاتل تھا،اورای زہرآ لودشراب سے ہامان بدمست انتہ سے اقلام سے مدہ میں نہیں نہ است

موکراحتی ہوگیا تھا، اور اس ملعون کے مشورے سے فرعون نے قبولِ حق سے انکار کر کے خود کو دائمی رسوائی اور عذاب کے حوالے کر دیا۔)

جب فرعون ہامان کے بہکاوے میں آگیا اور حضرت موی عَلَائِل کے وستِ مبارک پر دعوتِ حق کوقبول کرنے سے اٹکار کر دیا تو حضرت موی عَلَائِل نے فرمایا:

''ہم نے تو بہت خاوت اور عنایت کی تھی گر .....صدافسوں میگو ہرنایاب تیرے مقدر میں نہ تھے''

### درس حیات:

🖈 جابل، احمق اور بدكر دارے اجھے مشورے كى تو قع ہرگز ندر كھو!

کے اگر عورت بھی صاحبِ کر دارہے تو اس سے مشورہ کرلو، وہ تمہیں اچھا مشورہ دے گئے۔ گی۔

اللہ ہے بہتر ہے کہ ایٹھے لوگوں کی بہتر ہے کیکن تنہائی ہے بہتر ہے کہ ایٹھے لوگوں کی تلاش جاری رکھو!..... یقیناً تم اُن تک پینی جاؤگے۔

حكايت نمبر٢:

## بے وقوف کی صحبت

حفزت عیسیٰ عَلَائِلِکَ تیز تیز قدم اُٹھاتے ہوئے ایک پہاڑی طرف جارہے تھے۔ایک آ دی نے بلندآ واز سے پکار کر کہا''اے خدا کے رسول عَلَائِلِکِ ! آپ اس وقت کہاں تشریف لے جارہے ہیں۔وجہ خوف کیا ہے؟ آپ عَلائِلِکِ کے پیچھےکوئی دشمن بھی تو نظر نہیں آتا۔''

حضرت عیسیٰ عَلاِلسَّلُا نے فرمایا:''میں ایک احمق آ دمی سے بھاگ رہا ہوں تُو میرے بھاگئے میں خلل مت ڈال''

اس آدمی نے کہا: ''یا حضرت آپ کیا دہ مسجا عَلَائِظ بنہیں ہیں؟ جن کی برکت سے اندھا اور بہرا شفایاب ہوجاتا ہے۔ آپ عَلَائِظ نے فر مایا ہاں۔ اس آدمی نے کہا، کیا آپ عَلَائِظ وہ بادشاہ نہیں ہیں جومُر دے پر کلامِ اللّٰہی پڑھتے ہیں اوروہ اُٹھ کھڑا ہوتا ہے۔'' آپ عَلَائِظ نے فر مایا: ''ہاں۔''

اس آ دمی نے کہا:'' کیا آپ عَلائنگ وہ ہی نہیں ہیں کہٹی کے پرندے بنا کران پردم کردیں تو وہ اس وقت ہوا میں اُڑنے گئتے ہیں۔''

آپ عَلَائِكِ فَيْ مَا لِيا: "بِ شِكَ مِن واي مول ـ"

پھراس شخص نے جرانگی ہے بوچھا کہ: 'الله تعالیٰ نے آپ علائظ کواس قدر

### حيا - روي - 13

توت عطا كرركمي بن في مجرآب عَلَائِل كوس كاخوف ب-"

و سے مطا مرد کی ہے و ہرا پ میرے ہوں و حب مدحد حضرت عیسیٰ عَاَلِنظِی نے فر مایا: "اس رب العزت کی شم کہ جس کے اسم اعظم کو میں نے اندھوں اور بہروں پر پڑھا تو وہ شفایاب ہو گئے بہاڑوں پر پڑھا وہ ہٹ گئے۔ مُر دوں پر پڑھاوہ جی اٹھے لیکن وہی اسم اعظم میں نے احمق پر لاکھوں بار پڑھالیکن اس پر کھا اُڑ نہ ہوا۔"

اس شخف نے یو چھا:''یا حضرت عَنَائِشِل بیکیا ہے، کہاسم اعظم اندھوں، بہروں اور مُر دوں پرتواثر کر لیکن احمق پرکوئی اثر نہیں کرتا۔ حالانکہ حماقت بھی ایک مرض ہے۔'' حصات کی بیاری خدائی قہرہے۔''

درس حیات:

ا بیوتوف کی صحبت ہے تہائی بہتر ہے۔

حيات فري ١٠٠٠٠

حكايت تمبر 2:

### بے وقو ف ہمسفر

حفرت عیسیٰ عَلَائِلِکَ کے ساتھ ایک آدمی سنر کرر ہا تھا۔ اس نے سوچا اس موقع سے فائدہ اُٹھانا چاہیے پیغیرِ خدا سے ایساعمل سیکھ لینا چاہیے جس سے پیھر سونا بن جائے اور مردہ زندہ ہوجائے۔ اس بے وقوف نے کہا کہ:

''یا حضرت عَلَائِلِکِ مجھے بھی کوئی ایسا نسخہ دے دیں جس سے میری دنیا سنور جائے اور میں پڑھ کر پھونک ماروں تو مُر دہ زندہ ہوجائے۔'' حضرت عیسیٰ عَلَائِلِکِ اس کی اس لب کشائی پر بڑے جیران ہوئے کہاں بیمار اور مُر دہ مخص کوا پناغم نہیں کہ میری رفاقت سے اپنے مُر دہ دل کا علاج کر لے گریہ تو ایک دن میں ہی تاج و تخت کا مالک بنا چا ہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ عَلَائِلِکِ نے فرمایا:

'' چپ رہ یہ تیرا کا منہیں۔اس مقام تک پہنچنے کے لئے بردی منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں۔ یہ قوت تو اس وفت حاصل ہوتی ہے۔ جب ایک عمر روح کی آلود گیوں کو پاک کرتے گز رجاتی ہے۔اگر تُو نے ہاتھ میں عصا پکڑ بھی لیا تو کیا ہوا،اس سے کام لینے کے لئے تو موکی عَلَائِئلگ کا ہاتھ چاہیے۔ ہر شخص عصا پھینک کر اثر دھانہیں بنا سکتا اور نہ پھر اثر دھے کوعصا بناسکتا ہے۔''

ال شخص نے کہا: ''اگر آپ عَلَائنل مجھے بیاسرار ورموز نہیں بتانا چاہتے تو نہ ہی

### 

میری بیروض قابل پزیرانی نہیں قومیرے سامنے مُر دہ زندہ کر کے دکھاد ہے۔''
داستے میں ایک گہرے گڑھے میں کچھ ہڈیاں دیکھیں تو عرض کرنے لگا''یا
حضرت!ان پردم کر کے پھو نکتے!''اس شخص کے اصرار پر حضرت میسیٰی عَلَاكِلُلِ مجبور ہو گئے
انہوں نے ہڈیوں پر نام خدا پڑھ کر پھونک ماری۔ یہ ہڈیاں و یکھتے ہی د یکھتے ایک خوفناک
ساہ شیر کی صورت اختیار کر گئیں۔شیر چھلانگ لگا کر گھڑے سے نکلا اوراس شخص پر جملہ آور ہوا
اورا سے فور آبلاک کر ڈالا۔

حفرت عیسیٰ عَلَائِلِ نے شیر ہے دریافت کیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا،شیر نے عرض کیایا حضرت عیسیٰ عَلَائِلِلِ وہ آپ کے لئے تکلیف کا باعث بن رہاتھا۔حفرت عیسیٰ عَلَائِلِلِ مِنْ اس سے بوچھا کہ' تُونے اس کا خون کیوں نہیں پیا۔''

اس نے کہا: 'ایک توبیآ پ علائے کا ہے اوب اور گتاخ تھا۔ دوسرا اب اس دنیائے آب وگل کارز ق میری قسمت میں ندتھا۔''

### درس حیات:

حكايت نمبر ٨:

# آئکھوں کی طلب

کو وطور پر جگی الہدی زیارت کے بعد حضرت موئی غالظ کے چہرہ مبارک پر الیک قوی چک رہتی تھی کہ چہرے پر نقاب کے باد جود جو بھی آپ غالظ کی طرف آ کھ جر کر دیجھ اور کھتا تو اس کی آ تکھوں کی بینائی ختم ہوجاتی۔ آپ غالظ کے دخق تعالی سے عرض کیا کہ جھے ایسا نقاب عطافر مایئے جو اس قوی نور کا ستر بن جائے ،اور آپ کی تخلوق کی آ تکھوں کو نقصان نہ پہنچے۔ تھم ہوا اپنے اس کمبل کا نقاب بنالوجو کوہ طور پر آپ غالظ کے جہم پر تھا۔ جس نے طور کی جن کا کا تخل کیا ہوا ہے۔ اس کمبل کے علاوہ اے موئی غالظ آگر کوہ قاف بھی آپ غالظ کے چہرہ کی جنی بند کرنے کو آجائے تو وہ بھی مثل کوہ طور پھٹ جائے گا۔ الغرض معرب موئی غالظ کے جہرہ کی جنی بند کرنے کو آجائے تو وہ بھی مثل کوہ طور کھنے سے منع فرمادیا۔

آپ عَلَائِلًا کی اہلیہ حضرت صفورا عَلَائِلًا آپ عَلَائِلًا کے حسن نبوت پر عاشق خصیں۔ نقاب جونظروں کے درمیان حائل ہو گیا تھاوہ اس سے بے چین ہو گئیں۔ جب صبر کے مقام پر عشق نے آگ رکھ دی تو آپ رہے گئا نے ای شوق اور بے تابی سے پہلے ایک آئکھ سے موکی عَلَائِلًا کے چہرے کے نورکود یکھا اس سے ان کی اس آئکھ کی بینائی سلب ہوگئ۔ سے موکی عَلَائِلًا کے چہرے کے نورکود یکھا اس سے ان کی اس آئکھ کی بینائی سلب ہوگئ۔ اس کے بعد بھی ان کو صبر نہ آیا، دل اور آئکھوں کی طلب اور بڑھ گئی۔ نظارہ تجلیاتِ طور کا حضرت موکی عَلَائِلًا کے چہرے پردیکھنے کے لئے دوسری آئکھ بھی کھول دی۔ وہ بھی بنور

ہوگئی۔

عاشقہ صادقہ حضرت صفورا فران سے ایک عورت نے پوچھا'' کیا تہمیں اپنی آئھوں کے بے نور ہوجانے پر پچھ حسرت وغم ہوا ہے؟'' آپ فرانی '' بجھے تو یہ حسرت ہے کہ الیں سو ہزار آئھیں اور بھی عطا ہو جا ئیں تو بیں ان سب کو مجبوب ۔۔۔۔۔ کے چہر وَ تاباں کے دیکھنے میں قربان کردیتی۔'' حضرت صفورا فرانی نا نے فرمایا'' میری آئھوں سے نور تو چلا گیا گر آئھوں کے حضرت صفورا فرانی نا کے چہرے کا خاص نور ساگیا ہے۔'' حق تعالی کو حضرت صفورا فرانی کی یہ تچی چاہت اور ترب یہ کلام بیشت کا مقام یہ دل اور آئھوں کی طلب پیند آگئی۔ خز ان خیب سے پھران کی آئھوں کوالی بینائی کا نور اور دل اور آئھوں کی طلب پیند آگئی۔ خز ان خیب سے پھران کی آئھوں کوالی بینائی کا نور اور

تخل بخش دیا گیا جس ہے وہ حضرت مویٰ عَلَائلہ کے چیرہ تاباں کودیکھا کرتیں تھیں۔

درس حیات:

طلب صادق ہوتو خدا کی مدد ہے چہنچ جایا کرتی ہے۔

حكايت نمبر ٩:

# صبروخل

نبوت ہے جل حضرت شعیب عَالِنْ کے ہاں حضرت موی عَالِنْ کے ہاں حضرت موی عَالِنْ کے ہوں جایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک بحری رپوڑ ہے الگ ہوکر کہیں کھوگئی۔ حضرت موی عَالِنْ کے جنگل میں اے آئے چیچے تلاش کرتے کرتے بہت دُورنکل گئے۔ اس ہے آپ عَالِنْ کے باک میارک پر ورم آگے اور زخی بھی ہوگئے۔ بحری تعک ہارکر ایک جگہ کھڑی ہوگئی تب جا کہ کہیں حضرت موی عَلَائِنْ کے ہاتھ آئی۔ آپ عَلائِنْ کے اس پر بجائے عصد اور زدو جا کہ کہیں حضرت موی عَلائِنْ کے ہاتھ آئی۔ آپ عَلائِنْ نے اس پر بجائے عصد اور زدو کوب کرنے کے اس کی گر دھجاڑی اور اس کی پشت اور سر پر ہاتھ پھیرنے لگے ماں کی ممتا کی طرح اس سے بیارکرنے لگے۔ باوجوداس قدر اذیت برواشت کرنے کے ذرہ برابر بھی کی طرح اس سے بیارکرنے لگے۔ باوجوداس قدراذیت برواشت کرنے کے ذرہ برابر بھی اس پر کھوں میں آنوا گئے۔ باوجوداس قبیلے کود کھی کرآپ عَلائِنْ کا دل رقی ہوگیا اور آنکھوں میں آنوا گئے۔ ایک ایک مختب این اور رحم کیوں نہ آیا۔ میرے پاؤں کے آبلوں اور زخوں پر چھے رحم نہ آیا تھا۔ کم از کم تخبی این اور پر قور کم آنا چاہیے تھا۔ "

ای وقت ملائکہ ہے حق تعالی نے فر مایا کہ نبوت کے لئے حفزت موی علائل اللہ نبوت کے لئے حفزت موی علائل اللہ نبایں۔ امت کاغم کھانے اور ان کی طرف ہے ایذا ور سانی کے ٹل کے لئے جس حوصلہ اور جس دل وجگر کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ خو بی ان میں موجود ہے۔

#### حيال وي

با ملائکه گفت یزدان آن زمان که نبوت را همی زیبد فلان

نبوت سے قبل تقریباً کئی نبیوں عیم ندائنا نے بریاں چرائیں۔اس کی حکمت سے

كەپ

تا شود پیدا وقار و صبر و شان کرد شان پیش از نبوت حق شبان

(تا كه بكريوں كے چرائے ہے انبياء كرام عَلَائطاً كا صبر اور وقار طاہر ہوجائے۔ په بكريوں كى چروائى صبر وحلم كى عادت پيدا كرتى ہے۔) كيونكه بكرياں اكثر مختلف جانب بكھر جانتىں ہیں۔ان كے جمع ركھنے اور نگرانی میں پريشانی ہوتی ہے۔اس كام كے لئے دل ود ماغ كا قابل برداشت ہونا ضرورى ہوتا ہے۔

درسِ حیات:

المحلوق خداررم كرنے ہے ذنيا اور آخرت ميں سرفرازى عطا ہوتى ہے۔

حكايت نمبر•ا:

# بلقيس كے نام پيغام

حضرت سلیمان عَلَائِلًا نے ملکہ بلقیس کودعوت اسلام دینے کے لئے ایک قاصد کے ہاتھ پیغام بھیجا۔

"الله كنام سابتداء بجوبرامهريان اوررم كرنے والا ب\_

اے بلقیس! مالک الملک کے ساتھ تعلق پیدا کر اور دریائے حق کے کنارے پر رضائے الٰہی کے موتی چُن لے۔ تیری بہنیں جوایمان لاچکی ہیں شرف تعلق کی برکت ہے

آسانِ روش رِمقيم بي لعني .....قربِ اعلىٰ سے مشرف بيں۔

ملک سباسے بیزار ہو کر سعادت کی ساتھی ہوجا۔ تُو خوثی ہے مثل اس فقیر کے وطول بجارہی ہے جس نے اپنی ننگ دئ کے باد جود ڈھول بجانا شروع کیا اور کہا کہ میں

کوڑیوں کا بادشاہ اور رئیس ہوں تو کیا اس فقیر کو اس شور وغل ہے کوئی بادشاہ سمجھ لے گا۔ اسی طرح تُو اس دنیا کی ملکہ اور رئیسہ بنی ہوئی ہے۔ جو کہ کوڑی ہے بھی زیادہ پلید اور گندی ہے۔ لہذا اس کو ترک کر دے اور آخرت کی دائت کی طرف حریص ہو جا .....اپنے اراوہ واختیار ہے ہدایت کو قبول کر لے قبل اس کے کہ اس گندگی اور مردار پرتی کی حالت میں تجھے موت آکر بے اختیار کر دے موت ہے پہلے اسلام قبول کر لے اور حق تعالی کے قرب کی سلطنت کا نظارا کر لے۔

قضائے الہیہ سے جنگ نہ کر ورنہ موت آئے گی اور تھنے کان سے پکڑ کر مالکِ حقیق کے پاس لے جائے گی۔اس وقت سوائے ندامت کے تھنے کیا ملے گا۔جس طرح چور کو سپائی تھینچ کر کو توال کے پاس لے جاتا ہے۔اس طرح کل کوموت تھنے تھینچ کر لے جائے گی۔ تیری بہیں جو ایمان لا چکی ہیں اسلام کی دولت سے سلطنتِ لازوال کی مالک ہیں اور تُو دنیائے حقیر کے لئے خوش ہور ہی ہے۔ دنیا پرتی سے باز آجا۔

مبارک باد کامستحق ہے وہ مخص جواس ملکِ فانی کی محبت ہے آزاد ہو گیا کیونکہ موت اس دنیا کواور دنیا کی تمام لذتوں کو ہم سے چھڑانے والی ہے۔ وہی شخص اچھاہے جو اس بے وفا کومنہ ہی نہ لگائے۔ بس بفقد رضر ورت اس سے واسط رکھے لیکن دل سے دُور رکھے،اور دولت ِاخر وی میں ہمہ تن وہمہودت مصروف رہے۔

ا \_ بلقیس! آاوردین کے سلاطین کی سلطنتِ لازوال کا مشاہدہ کر۔''

آسان پر بے بال و پر کے خورشید اور بدر وہلال کی طرح طواف کرتے رہو۔ اے لوگو! اللہ کی محبت کی صواور عرش والے سے رابطہ کر کے پستی سے نکل کر فلک پر مثلِ سورج وجا ند کے روش ہوجاؤ۔

ایمان لانے کی برکت ہے تُو ہر دفت اپنی ذات کے اندر مستقل سلطنت ولشکر اور تختِ شاہی کا مشاہدہ کرے گی ۔ کیونکہ سلاطین کو تخت و تاج کی بھیک دینے والا تیرے قلب پراینے لطف وکرم کے ساتھ سائیگن ہوگا۔

اے وہ جان جواللہ تعالیٰ کی محبت وقرب اور رضا کی سلطنتِ لاز وال اور دولتِ غیر فانی سے مالا مال ہوگئ ہے۔موت کے وقت تمام چیزیں جدا ہو جائیں گی لیکن تو اپنی

### حيات زين .... 82

ذات سے کیسے الگ ہوگا۔ قرب باطنی جو تیری ذات میں داخل تھی اس کو تیری روح اپنے ساتھ کیکر خدا کے حضور رُوبر وحاضر ہوگی تیرا ملک ومال تیری عین ذات ہے۔ من عرف نفسه فقد عرف ربه

### درس حیات:

☆ دُنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں لیکن جب دُنیا کوآ خرت پرتر جیج دی جائے تو پھر
 سراسرخسارہ ہی خسارہ ہے۔

حكايت نمبراا:

### قاصدروم

حضرت عمر فاروق والفنز كے عهد خلافت ميں قيم روم نے اپناسفير مدينة المعورہ ميں بھيجا۔قاصد نے درالخلافة اسلاميد مينہ منورہ ميں بھنچ كرلوگوں سے خليفه وقت كے كل كا پوچھا كہوہ كہاں ہے تا كہ ميں اپنامال واسباب وہاں تك پہنچاؤں \_

> قوم گفتندس که او را قصر نیست مرعم راقصر جان روشنے ست

### حيات زوي ..... 84

مبارک کی زیارت کی تو آپ دلاننے کی ہیبت ہے وہ کا پنے لگا،اوراپے دل میں کہنے لگا۔ میں نے بڑے بڑے بڑے بڑے ہوں۔ جھے نے بڑے بڑے باوشا ہول کو دیکھا ہے،اورا کیے عمر تک سلطانوں کا ہم نشین رہا ہوں۔ جھے کبھی کسی سے خوف تک محسوس نہیں ہوا۔ معلوم نہیں اس شخص کی ہیبت سے میرے اوسان کیوں خطا ہو گئے ہیں۔اس سوئے ہوئے اکیلے آ دمی کو دیکھ کرمیر اجہم کا نپ رہا ہے۔اس مر وگدڑی پوش کی ہیبت نے تو میرے ہوئے اگلے آ دمی کو دیکھ کرمیر اجہم کا نپ رہا ہے۔اس مر وگدڑی پوش کی ہیبت نے تو میرے ہوئے اگلے آ

یے سلاح ایں مرد خفته بر زمیں من بھفت اندام لرزاں چیست ایں

میخف بغیر کسی ہتھیار کے اور بغیر کسی فوجی پہرہ کے زمین پراکیلاسویا ہوا ہے۔ مجھے پراییالرزہ طاری ہے کہ اگر مجھے سات جسم اور عطا ہو جا کیں تو اس لرزہ کا تخل نہ کرسکیس۔ پھر وہ دل میں سوچنے لگا۔

> هیبت حق است این از خلق نیست هیبت این مرد صاحب دلق نیست

بیرعب وہیت اس گدڑی پوش کی نہیں ہے دراصل بیاللہ کی ہیت ہے کیونکہ اس گدڑی پوش بادشاہ کا قلب اللہ کے قُر ب اور معیتِ خاصہ ہے مشرف ہے۔ پس بیاسی معیتِ حق کا رُعب وجلال ہے۔ جواس مر دِحق کے چبرہ سے نمایاں ہور ہاہے قاصد انہی باتوں میں کھویا ہوا تھا کہ حضرت عمر فار دق ڈالٹٹیز کی آئے کھل گئی۔

سفیر روم نے آگے بڑھ کر بڑے ادب کے ساتھ آپ رڈائٹن کو سلام کیا۔
آپ رڈائٹن نے نہایت شفقت سے سلام کا جواب دیا۔ سفیر کواپنے پاس بٹھا کر تملی دی اور
قیمر روم کا پیغام وغیرہ لینے کے بعد آپ رڈائٹن دیر تک اس کے ساتھ معرفت کی با تیں کرتے
رہے قاصد روم آپ رڈائٹن کے اخلاق حسنہ اور سادگی ہے اس قدر متاثر ہوا کہ اس کے دل
سے کفر وشرک کا زنگ دُور ہوگیا۔ یہ قاصد حضرت بمر رڈائٹن کی صحبت کے فیض ہے مشرف بہ
اسلام ہوکر باطنی دولت سے مالا مال ہوگیا۔

### حيات زوي ..... 85

هر که ترسد از حق و تقوی گزید ترسد از وے جن و انس و هر که دید

مولا ناروم من فرماتے ہیں:

''جو خدا ہے ڈرتا ہے اور تقویٰ اختیار کرتا ہے اس سے جن اور انسان سب ڈرتے ہیں،اور جوبھی اس کی طرف دیکھے گااس پراس مر دِحق کی ہیبت غالب ہوگی۔''

> نگاهِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدر دیکھی

> > درسِ حیات:

ہے۔ جولوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وُنیاو آخرت میں ان کامقام ومرہبے بلند فرماویتا ہے۔

حكايت نمبر١١:

### قياس كاترازو

حضرت علی دلانشنا ایک دن بالا خانه پرتشریف فرما تھے۔ ینچے سے ایک یہودی نے آپ دلانشنا کی طرف دیکھا، تو کہنے لگا کیا آپ دلانشنا کو اس کاعلم ہے کہ اللہ تعالی حفاظت کا ذمہ دار ہے، اور کیا آپ دلانشنا کوحق تعالی کی حفاظت پراعتاد ہے؟

آپ را انتخار نے فرمایا: ''ہاں وہ خالق حقیقی بچپن سے لے کر آخر تک انسان کا محافظ ہے''۔ یہودی نے کہا: ''اگر آپ رطانتہ کو واقعی اس بات کا یقین ہے، تواپنے آپ رطانتہ کو معاوم ہوجائے کہ خدا آپ رطانتہ کی کیسے تفاظت کو بالا خانہ سے بنجے کرادیں، تا کہ مجھے بھی معلوم ہوجائے کہ خدا آپ رطانتہ کی کیسے تفاظت کرتا ہے۔ پھر میں بھی آپ رطانتہ کی ایم عقیدہ ہوجاؤں گا۔ آپ رطانتہ کی یہ سیستملی دلیل میرے سن اعتقاد کا سبب بن جائے گی۔'' حضرت علی رطانتہ نے نے ارشاوفر مایا۔

کے رسد مربندۂ را کو باخدا آزمائش پیش آروز ابتلا

کب بندہ کو بیت پہنچتا ہے کہ وہ خدا کی آ زمائش اورامتحان کی جرائت کر ہے..... ....اے احمق نالائق! بندے کی کیا ہمت کہ وہ حق تعالی کا امتحان لے۔ یہ بات تو صرف حق تعالیٰ ہی کو زیب دیتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کا امتحان لے

#### حيات روي ..... 87

تا کہ ہم اپنی حقیقت ہے آگاہ رہیں اور اس کے عالم الغیب ہونے کے بارے میں ہمارا عقیدہ پختدرہے۔

> گربیاید ذره نجد کوه را بر درد زان که ترا زوش عی فتی

اگر پہاڑ کے دامن میں ایک ذرہ پہاڑ کی بلندی کو دیکھ کر کیے کہ اچھا میں تخفیے وزن کروں گا کہ تو کس قدر طول وعرض اور وزن والا ہے تو اس بے وقوف ذرے کو سوچنا چاہے کہ جب اپنی تر از و پر بہاڑ کور کھے گا تو اس کی تر از وہی بھٹ جائے گی اس وقت نہ ہے ذرہ باقی رہے گا نہ اس کی تر از وسلامت رہے گی .....تو وزن کا خیال محض احتقا نہ ہوگا۔

کر قیاس خود ترازو می تند مرد حق را در ترازو می کند

''ایے احتی'' اپنے قیاس کے تراز و پر ناز کرتے ہیں، اور اللہ والوں کو اپنے احتانہ خیالی تراز وہیں تولئے کی کوشش کرتے ہیں۔

چوں نگنجد او بمیزان خرد پس ترازوے خرو را بر درد

جب الله والوں کا بلند مقام ان بے وقو فوں کی تر از و میں نہیں ساتا تو خدا ان کی گتاخی کی نحوست اور شامت کے سبب ان کی تر از وہی کوریزہ ریزہ کر دیتا ہے، اور پھریہ کم ظرف لوگ جمافت ورحمافت میں مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں۔

مولا نانفیحت فرماتے ہیں اگراس فتم کے امتحان کا دسوسہ بھی آئے تو اس کوا بنی بد بختی اور ہلا کت کی علامت مجھوا در پھرفور أبي تدبير کرنی چاہئے \_

> سجدہ گه را تر كن از اشك رواں كاے خدايا وارهانم زيں گماں

### حيات نوي .....88

فوراً تجدہ میں گر جاؤ اور گریہ وزاری میں مشغول ہو کر خداہے بناہ مانگو کہاہے ربِّ غفو د المر حیم مجھےایسے فاسد گمان وخیال سے خلاصی، رہائی اور معافی عطافر ما۔

### درس حیات:

انسانی ذات محدود ہے اور خدا لامحدود۔ اگر محدود یعنی انسان لامحدود کا امتحان کے کہ انسان کا محدود کا امتحان کے کہ کوشش کرے تواسے جمافت اور بے وقو فی کے سوااور کیا کہا جاسکتا ہے۔

خدا کی کنہ وحقیقت انسانی عقل ہے بہت بلند ہے، اتنی بلند کہ اسے بیان بھی نہیں کیا جاسکتا ہے۔

حكايت نمبرساا:

# باهمت شخص

مولانا روم مین ارشاد فرماتے ہیں کہ لومڑی کی برد کی ضرب اکمثل ہے۔لیکن جس لومڑی کی برد کی ضرب اکمثل ہے۔لیکن جس لومڑی کی کمر پر شیر کا ہاتھ ہو کہ گھبرانا مت، میں تیرے ساتھ ہوں تو باوجود ضعیف المہمت ہوجائے گی کہ چیتوں کے المہمت ہوجائے گی کہ چیتوں کے ریوڑ ہے بھی ہرگز خاکف نہ ہوگی شیر پرنظر ہونے کی وجہ سے وہ دلیر ہوجائے گی۔ یہی حال اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا ہوتا ہے کہ وہ باوجود خشہ حال، شکستہ تن اور فاقہ زدہ چہروں کے باطل کی اکثریت سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔

حضرت جعفر طیار دلالٹیڈا کیے قلعہ کو فتح کرنے کے لئے تنہا اس قوت ہے جملہ آور ہوئے کہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ قلعہ ان کے گھوڑے کے پاؤس کے سامنے ایک ذرہ کے برابر ہے۔ قلعے والوں نے خوف سے قلعہ کا درواز ہ بند کرلیا۔ کسی کوبھی سامنے آنے ہی کی ہمت نہ ہوئی۔ بادشاہ نے وزیر سے مشورہ کیا کہ اس وقت کیا تدبیر کرنی چاہیے۔ وزیر نے کہا: ''جماری سلامتی ای بیس ہے کہ جم جنگ کے تمام منصوبوں اورارادوں کونتم کر کے اس باہمت شخص کے سامنے شمشیر اور کفن لے کر حاضر ہوجا کیں اور ہتھیار ڈال دیں۔'' بادشاہ نے کہا کہ آخروہ تنہا ایک شخص ہی تو ہے تو پھرالی رائے مجھے کیوں دی جارہی ہے؟ وزیر نے کہا کہ آخروہ تنہا ایک شخص کی نہائی کو بے قتی کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ ذرا آئکھ کھول کر قلعہ کو دیکھیے کہا: '' آپ اس شخص کی تنہائی کو بے قتی کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ ذرا آئکھ کھول کر قلعہ کو دیکھیے

کہ سیماب کی طرح ارزال ہے، اوراہل قلعہ کود کھتے کہ بھیڑوں کی طرح گرد نیں نیجی کئے سیم ہوئے ہیں۔ بیٹ خض اگر چر تنہا ہے لیکن اس کے سینہ میں جودل ہے وہ عام انسانوں جیسا نہیں اس کی عالی بمتی دیکھئے آئی بردی مسلح اکثریت کے سامنے تنہا ہمشیر برہنہ لیے کس خابت قدمی اور فاتحانہ انداز سے اعلانِ جنگ کر رہا ہے۔ (اللہ اکبر) ایسامعلوم ہوتا ہے کہ مشرق ومغرب کی تمام فوجیں اس کے ساتھ ہیں وہ تنہا بجملہ لاکھوں انسانوں کے برابر وہ اس کے گور ہے کہ قلعہ سے جو سپائی بھی اس کے مقابلہ کے لئے بھیجا جاتا ہے۔ وہ اس کے گھوڑ ہے کی ٹاپ کے پنچ پڑا نظر آتا ہے۔ جب میں نے الی عظیم الثان انفرادیت و کھوڑ ہی ٹاپ کے پنچ پڑا نظر آتا ہے۔ جب میں نے الی عظیم الثان آن انفرادیت و کھوٹ کی ٹاپ کے پوتھاتی باللہ کی برکت سے عطاموتی ہے۔ اس عطائے آپ کار میں سانس جانسانہ کو کہ بارہ کو اس کے ساتھ کوئی چارہ نہیں کہ اس جانسانہ کو رواز و کھول کوئی چارہ نہیں کہ اس جانسانہ باز مردموئن کے سامنے ہماری پیا کثریت بالکل بے کار ہے۔ "

نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو ہو ذوق یقیں پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجریں

مولا نا روم میں بعض اقلیت کے سامنے اکثریت کے تعطل اور ضعف کوان چند مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔ بے شارستارے روثن ہوتے ہیں لیکن ایک خورشید عالم تاب کا ظہورسب کو ماند کا لعدم کر دیتا ہے۔

بے شک چوہے ہزاروں کی تعداد میں ہی کیوں نہ ہوں اگر وہاں لاغر وخیف بلی بھی آ جائے تو چوہوں کی اکثریت غلبۂ ہیت وخوف سے بیک وقت مفرور ہوجاتی ہے۔اس کی ایک میاؤں کو سنتے ہی ان کے کانوں میں اپنی مغلوبیت کی خوفناک ضربیں گونج اٹھتی ہیں۔اس کے دانتوں اور پنجوں کی حرکاتِ جابرانہ ان کورا و فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔اس کی وجہ رہے کہ چوہوں کے سینوں میں جوقلوب ہیں اور بلی کے سینہ میں جودل ہیں۔ اس کی وجہ رہے کہ چوہوں کے سینوں میں جوقلوب ہیں اور بلی کے سینہ میں جودل

#### حيا - أوي - 19

ہے اس میں فرق ہے، بلی کے دل میں جو جرائت اور ہمت ہے وہ چوہوں کے قلوب میں نہیں۔ چوہوں کی اتنی بڑی جماعت کا ایک بلی کے سامنے حواس باختہ اور ہوش رفتہ ہوجانا اس امر کی دلیل ہے کہ بلی کی جان میں جرائت قلبی کا پایا جانا ہی سبب ہے کہ چوہوں کی تعداد اگر ایک لا کہ بھی ہوتب بھی ایک لاغر ذخیف بلی کو دکھے کرسب مفرور ہوجاتے ہیں۔معلوم ہوا تعداد کوئی چرنہیں جرائت اور ہمت ہی اصل چیز ہے۔

بھیڑاور بکر بوں کی تعداد ہزاروں میں ہی کیوں نہ ہولیکن قصاب کی ایک چھری کے سامنے اتنی بڑی اکثریت کی ایک چھری کے سامنے اتنی بڑی اکثریت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ۔ دن کا دفت ہویا رات کا ملازمت کا مسئلہ ہویا کار دبار کا انسان کے دل ود ماغ پر ہزاروں پر بیٹانیاں منڈ لاتی رہتی ہیں ان افکار اور حواس کی کثر ت پر نیند بیک دفت طاری ہوکرسب کوفنا کردیتی ہے۔

جنگل میں بڑے بڑے سینگوں والے قد آور اور طاقت رکھنے والے جانور ہزاروں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں مگر اکیلا شیر کتنی دلیری سے حملہ کرتا ہے، اور ان پر غالب آجا تا ہے اور جس جانور کوچاہے ہلاک کردیتا ہے۔

### درسِ حیات:

جب نصرت اللی پر کامل یقین ہوجائے تو مومن کے دِل مے مخلوق کا خوف ختم ہو
 جا تا ہے۔

بہت ہے برے کا مختلف تیم کے خوف کی وجہ ہے کرتا ہے، اگر خدا کی مدد پریقین کامل ہوجائے توانسان لا تعداد برائیوں سے نی سکتا ہے۔

حكايت نمبر١٠:

## وُنيائے فانی

رسول اکرم صلی الله علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے پیارے پچپا حضرت حمزہ درالفنی نے نے اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ جنگوں میں شرکت کرتے ہوئے ہی گزارااور آخر کار شہادت کا ایسا جام نوش کیا جس کا کوئی جواب نہیں ملتا۔ آپ ڈالفنی نے جوانی کے زمانہ میں جو جنگیں لڑیں ان میں جنگی طریق کار کے مطابق ہمیشہ زرہ پہن کر اپنی مردانگی کے جوہر دکھلائے۔ جب پختہ تو انائی کے ایام شے تو زرہ پہن کر جنگیں لڑیں جب ایام پیری شروع ہوئے وزرہ پہن کر جنگوں میں بغیر زرہ کے ہاتھ میں تلوار لئے شیروں کی طرح سینہ تانے شامل ہوتے تھے۔

دوست احباب نے جب آپ رفائنی کا بیمل دیکھا تو جران ہو کرع ض کرنے لئے۔ اے عم رسول اللہ اے صف شکن مجاہد! ہے جوال مردول کے سردار رفائنی ایم نے تو یہ کی سنا ہے کہ جان کو جھ کرتم ہلاکت میں نہ پڑو۔ آپ رفائنی لڑتے وقت احتیاط ہے کام کیوں نہیں لیتے۔ جب آپ رفائنی جوان اور مضبوط طاقتور تھے۔ اس زمانے میں آپ رفائنی میں شامل نہیں ہوتے تھے۔ اب جب کہ آپ رفائنی ہوڑھ اور کمزور کھے اس جب کہ آپ رفائنی ہو تے تھے۔ اب جب کہ آپ رفائنی ہوتے ہوان کی حفاظت اور احتیاط کے تقاضوں سے کیول بے پرواہ ہو ہوگئے ہیں تو آپ رفائنی کا کاظ کرتی ہے ، اور تیر کس کی رعایت کرتا ہے۔ ہم کوتو یہ پرندنہیں کہ

### عيات رفي ١٤٠٠

آپ رہا تھ اولیر اور بہادر محصٰ اپن بے احتیاطی کی بدولت دشمن کے ہاتھوں قتل ہو جائے۔

غرض حفزت جمزہ و دلائٹیڈ کے ممگسار دیر تک اس قتم کی باتیں کرتے رہے۔ جب وہ فاموش ہوئے تو حفزت جمزہ و ڈلائٹیڈ نے فر ما یا کہ جب میں جوان تھا تو میں سمجھتا تھا کہ موت کی انسان کو اس دنیا کے عیش و آرام سے محروم کر دیتی ہے۔ اس لیے کون خواہ محوّاہ موت کی جانب رغبت کرے اور جانتے ہو جھتے ہوئے اثر دھے کے منہ میں جائے۔ یہی وجبھی کہ میں اپنی جان کی حفاظت کے لئے زرہ پہنتا تھا۔

لیکن جب اسلام قبول کیا اور رسول اکرم منگی این خلامی میں آیا آپ منگی این ایک منگی این ایک منگی این ایک منگی ایک کے لیا اور رسول اکرم منگی این کی خلامی میں آیا آپ منگی ایک کے لیا ت کے کہ اس دنیا کے رنگ و کو نیوں کو تو عارضی ہیں جبکہ آخرت کی زندگی دائی ہے۔ اب مجھ کو اس دنیا کے فانی سے کوئی لگاؤنہیں رہااور موت مجھ کو جنت کی کنجی معلوم ہوتی ہے۔ سسنزرہ تو وہ پہنے جس کے لئے موت کوئی رہشت ناک چیز ہو۔

جس کوتم موت کہدہے ہومیرے لئے وہ ابدی زندگی ہے۔

مرگ هریك اے پسر همرنگ اوست آئینه صافی یقین همرنگ دوست

اے فرزند! ہرانسان کی موت اس کے کردار کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ تو ایک صاف وشفاف آئینہ ہے۔جس میں اپناہی چہرہ نظر آتا ہے۔

انا لله وانااليه راجعون٥

درسِ حیات:

موت ایک تلخ حقیقت ہے،اہے شیریں حقیقت بنانے میں مصروف عمل رہو!

حكايت نمبر١٥:

## عاشق رسول مَثَالِثُهُ وَيُعِلِّهِ إِلَّمْ

دعوی مرغایی کرده است جان که زطوفانِ بلا دارد فغان

جان نے جب مرغانی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے تو پھر طوفانِ بلاسے اس کو کب گلہ وفریا دہے۔ مرغانی طوفان سے مغلوب نہیں ہوتی بلکہ موجوں کے نشیب وفراز پر غالب رہتی ہے۔

ای طرح جانِ عاش طوفان وحوادث سے متاثر ہوئے بغیرا پنے دلبر کی یاد میں مست رہتی ہے۔ عاشق صادق، کشتہ محبّ رسول مَنْ الْنِیْقَ مُنْ معناوت مندول میں سے تقے۔

آپ دلائفئ امیہ بن خلف نامی ایک یہودی کے غلام تھے۔امیہ کی اسلام دشمنی سے
کب برداشت کرسکتی تھی کہ اس کا زرخرید ...... غلام مسلمان ہوگیا ہو۔ میخان وحدت کا میہ
مستانہ کیف ومستی میں کھویار ہتا تھا۔ حق تعالی کی عبت نے کلمہ تو حید ظاہر کرنے پر انہیں مجبور
کر دیا۔ جانِ عاشق نے جب محبوب کے ہاتھ میں تجرِعشق دیکھ لیا تو بے خوف و خطر مقل کی
جانب دوڑ پڑی۔

خنجرش چو سوئے خود راغب بدید سر نهادن آن زمان واجب بدید

اے محبوب حقیق! آپ دلاٹنٹوکی یاد میں نعر و ہائے عشق مجھے اچھے لگتے ہیں اور قیامت تک اے محبوب ای طرح متانے نعرے لگانا جا ہتا ہوں۔۔

> بر سر مقطوع اگر صد خندی است پیش درد او مزاح مطلق است

مربریده عشق حق کے سامنے اگر سوخند قیں بھی ہوں اس کے در دعشق کے سامنے ان کی حیثیت ایک مزاح سے زیادہ نہیں۔اس کی ایک تڑپ تمام خند قوں کوعبور کر لیتی ہے اس کا در دِ باطن طاہری تکالیف سے بے نیاز ہوجا تا ہے۔

حفزت بلال دلانشنهٔ کا نعرهٔ احدنگاناتھا کہ اس میبودی کا غیظ وغضب ان پرظلم اور ز دوکوب کی صورت میں برس پڑا۔ آپ دلانشنہ کو اتنا مارا کہ لیولیان کر دیا پھر گرم ریت پرلٹا کر گھیٹمآا در کہتا کہ آئندہ دحدانیت کا نعرۂ لگانے کی جرأت نہ کرنا۔ حضرت بلال دلانشنهٔ بزبانِ حال عرض کرتے \_

> بجرم عشق تو هم میکشند وغوغا ئیست تو نیز برسر بام آکه خوش تماشا ئیست

آپ مَالْتُلْقِافِهُ كَ محبت كے جرم ميں يه كفار مجھ كوتل كررہے ہيں اور شور برياكر

رہے ہیں۔

اے محبوبِ حقیق! آپ بھی آسانِ دنیا پرتشریف لایئے اور اپنے عاش کے اس تماشہ کود کھئے کہ کیسااچھا تماشہ ہے۔

ایک دن حفرت ابو بکرصد لیق دلانٹیز کوچۂ یار،امتحان گاءِشق سے گزررہے تھے۔ حضرت بلال دلانٹیئز خشہ حال اورلہولہان حالت میں احداحد کا نعر و لگارہے تھے۔ عاشق کی آواز میں حضرت ابو بکر صدیق رفتائیا کو بوئے محبوب حقیقی محسوس ہوئی جس ہے آپ رفتائیا محولذت ہو گئے۔حضرت بلال رفتائیا کی اس مظلومیت کو دیکھ کر حضرت ابو بکر رفتائیا کا دل تڑپ گیااور آئکھوں میں آنسوآ گئے۔

آپ د الشخط عاشق زارکو کہنے گئے کہتم دل میں اللہ کو یاد کرلیا کرواس موذی کے سامنے ظاہر مت کیا کرو مید معون ناحق تجھے ستاتا ہے۔ چند دنوں کے بعد پھر حضرت ابو بحر والشخط کا ادھر سے گزر ہوا دیکھتے ہیں کہ پھر وہی ماجرا ہے۔ یہودی ان کو بری طرح زدو کوب کرر ہاہے۔

تن به پیش زخم خار. آن جهود جانِ اُو مست و خراباً و دودر

حضرت بلال را شخهٔ کاجسم تواس ظالم یمودی کے سامنے زخم خوردہ تھا۔لیکن ان کی روح حق تعالیٰ شانهٔ کی بارگاہِ قرب میں مست وخوابِ عشق ہور ہی تھی اور بہار لا زوال کو ٹ ربی تھی۔

حضرت ابو بکر صدیق و المنظمی نے پھر نفیحت فرمائی کہ بھائی کیوں اس فالم کے سامنے نعرہ مست لگاتے ہو۔ دل میں خاموثی کے ساتھ احداحد کہتے رہا کرو۔ حضرت بلال والنظم نے عرض کیاا چھا پھر میں توبہ کرتا ہوں کہ اب آپ والنظم کے مشورہ کے خلاف نہ کروں گا۔

اس مقام پرمولا ناروم میشاند فرماتے ہیں:

باز پندش داد باز او توبه کرد عشق آمد توبه او را بخورد

جب پھر حضرت ابو بکر رہائٹۂ نے ان کوسکوت واخفا کی نصیحت فر مائی تو حضرت بلال رہائٹۂ نے پھر تو بہ کی لیکن جب عشق آیا تو ان کی تو بہ کو کھا گیا لینٹی تو بہ ٹوٹ گئی۔ عاش کو ذکر محبوب کے بغیر کب سکون ماتا ہے۔

### حيات الري

حضرت بلال رفائقتی ہزار ہامصائب وآلام کے باوجودرا نیشش کوخفی ندر کھ سکے۔

عشق خونی چوں کند زه برکمان صد هزاران سر بپولے آن زمان

عشقِ خونی جب اپنا چلہ کمان پر چڑھا تا ہے اس وقت ہزاروں سرایک پیپے کے عوض بک جاتے ہیں۔

حضرت صدیقِ اکبر رالنفون نے متعدد بار تھیجت فرمانے کے باوجود جب ہر بار
یہی ماجرا دیکھا کہ وہ یہودی ظلم کر رہا ہے اور حضرت بلال رائٹینئ احداحد کا نعر ہ متانہ لگا
رہے ہیں تو اس صورتِ حال کو رحمتہ اللعالمین مَنْ النّیْلَوْلَمْ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت
بلال رائٹینئ کے مصائب مُن کر آپ مَنْ النّیلِوْلَمْ کی آئکھیں اشکبار ہو گئیں .....حضرت ابو بکر
صدیق رائٹینئ نے عرض کیا حضور اگر حکم ہوتو آپ کا بی خادم انہیں خرید لے حضور مَنْ النّیلِوَلِمْ میں اللّٰہ میں میری بھی شرکت ہوگی۔اس کا لے جم میں اللّٰہ نفال اور اس کے رسول مَنْ النّٰیلِوْلَمْ کی محبت کا ایسا نور جلوہ گر ہوگیا تھا کہ حضور مَنَّ النَّلَمَالَةُ بھی اس
کے خریدار ہوگئے ۔ایمان اور عشق نے انہیں انمول بنادیا۔

مصطفیٰ اش در کنار خود کشید کس چه داند لذتے کو را چشید حضور مَالْیُولِمُ نِهِ این عاشقِ زارکو آغوشِ رحمت میں لے لیا۔

#### حيات زوي .... 98

جروفراق کے لیے بیت محتے بلال والنظا کی بیای جان نے جولطف اس وقت محسوس کیا .....اس کا نداز ہ کون لگا سکتا ہے \_

دُکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے ۔ جب سامنے آئکھوں کے غم خوار نظر آئے

حضورانورمن في الما كا تكمول من محبت ك أنسوته ،اورفر ما في لكي:

توچرا تنها خریدی بهر خویش باز گو احوال اے پاکیزہ کیش گفت اے صدیق آخر گفمت که مرا انباز کن در مکرمت

آپ مَالِیْقِالْہِمْ نے فرمایا اے صدیق دلالٹیڈ کیا میں نے مجھے کہانہیں تھا کہ مجھے بلال دلالٹیڈ کو آزاد کرانے کے شرف میں شریک کرنا تونے اس کو کیوں تنہا خریدا اے پاکیزہ فطرت آدمی۔

حضرت ابو بمرصدیق دلاتی نے عرض کیا یا رسول الله منالی کی میرے ماں باپ آپ منالی کی خلام ہیں، اور میراسب آپ منالی کی خلام ہیں، اور میراسب کی کھوتے ہیں، اور میراسب کی کھوتے ہیں آپ منالی کی خدمتِ اقدس میں پیش کرتا ہوں آپ منالی کی خوم تول فرما کیں۔

اللی! کیاشان ہے تیرے نام کی۔ کن نا قابلِ تنخیر قوتوں کامخزن ہے تیری ذات پرایمان - کیاعظمتیں ہیں تیرے محبوب منگی آئے کے طوق غلامی کی جن کو بیسر مدی نعتیں تُو ارزانی فرما تاہے، وہ ذرہے ہوں تورشک آفتاب بن جاتے ہیں۔

وہ قطرے ہوں تو سندر کی بیکرانیوں کے امین بن جاتے ہیں، وہ غلام ہوں تو د نیا کے کچ کلاان کے باج گز اربن جاتے ہیں۔

### عيات أوي .... 99

بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں مشعلیں مشعلیں مشعلیں مشع وہ لے کر آیا ہمارا نمی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نمی غم زدوں کو رضا مردہ دیجئے کہ ہے کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نمی

### درس حیات:

شعفور مثل الله الإنجار كالمحبت ميں اگر جان بھى چلى جائے تو يہ گھائے كاسودانہيں۔
 ۲۵ دين كے رائے ميں جب مشكلات آئيں تو ہميں حضرت بلال ولائي جيسى ہستيوں كى زند گيوں پر نگاہ ڈال لينى چاہئے۔

حكايت نمبر١١:

### بخنذا بمان

حضرت انس دلافنیئ کے مہمان خانے میں چندمہمانوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھا وہ حضرت انس دلافنیئ کے دیکھا کہ دستر خوان شورے وغیرہ کے لگ جانے سے زرد فام ہوگیا ہے آپ دلافئیئ نے خادمہ کو بلایا اور اسے دستر خوان دے کر فر مایا کہ اس کو جلتے ہوئے اور مورد فام ہوگیا ہے آپ دلافئیئ نے خادمہ نے حسب بھم ایسا ہی کیا۔ جملہ مہمانوں کو چیرت ہوئی اور دستر خوان کے جلنے اور اس سے دھواں اٹھنے کا انتظار کرنے لگے لیکن وہ بیدد کھے کر جیران رہ گئے کہ آگ نے دستر خوان کو چھوا تک نہیں۔ خادمہ نے اسے سے سلامت تندور سے نکالا اس وقت وہ نہایت سفید اور صاف ہو چکا تھا، اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ کی نے دھوکر اس کی میل نکال دی ہے۔

دوست احباب نے جب یہ ماجراد یکھا تو حضرت انس دلالٹنؤ سے پوچھا:''اے صاحب رسول اللہ مثل لیکھ ہے کہ دسترخوان آگ ہے محفوظ رہااور پھرصاف بھی ہوگیا۔ ہوگیا۔

گفت زانکه مصطفیٰ دست ودهاں بس بمالید اندریں دستار خواں حضرت انس دالٹنئ نے فرمایا۔اس کا سبب سے کہ حضور پُر نور مُنَافِیْتَاؤُمْ نے اس

#### حيات زين .... 101

دستر خوان سے بار ہاا ہے وست مبارک اور لب مبارک کوصاف کیا تھااس لئے اسے آگ نہیں جلا کی۔

مولا ناروم من فرماتے میں:

اے دل ترسندہ از نار و عذاب باچناں دست و لیے کن اقتراب

اے دل! اگر تجھے آتشِ دوز خ سے نجات پانے کی فکر ہے تو رسول اللہ مثل تُلَّقِیَةُ مُا کا کُر ہے تو رسول اللہ مثل تُلَقِیَةً مُا کُر ہو صلح سے بچا گُر ب حاصل کر، جب آپ مثل تُلِقِیَةً می کے دستِ مبارک لگنے سے بچا لیا گیا تو جو آپ مثل تُلِقِیَةً می کا عاشقِ زار ہوگا، جس کی آپ مثل تُلِقِیَةً میں سبت ہوگی وہ کیسے جلے گا۔ گا۔

پھرمہمانوں نے خادمہ سے پوچھا کہ تُو نے بلاتا مل حضرت انس ڈگائٹی کے کہنے پر بغیر سو چے سمجھے دستر خوان کو آگ میں ڈال دیا کیا تو ڈری نہیں کہ اتنا قیمتی دستر خوان جل جائے گا؟ اس نے جواب دیا میں حکم کی غلام ہوں ادر مجھے یہ یقین ہے کہ آپ ڈگائٹی جو حکم فرما ئیں گئے وہ نقصان رسال نہ ہوگا۔

> اے دل ترسندہ از نار و عذاب باجناں دست و لیے کن اقتراب

> > مولا ناروم مِنالله فصیحت فرماتے ہیں:

کہ وہ تخص جس کا دل جہنم کی آگ اور عذاب سے خوفز وہ ہواس کو جاہیے کہ ایسے مبارک ہاتھوں اور لبوں کے قریب ہوجائے جن کا طریقہ .....ا تباع سنت ہو۔

> چوں جمادے را چنیں تشریف داد جان عاشق را چھا خواهد کشاد

خدا کے بیارے صبیب آنخضرت منافیق کے مبارک ہاتھ اور وخی کے مکھڑے

### حيات دوي .... 102

والے لب مبارک اگر کسی چیز کومس کریں تو ان کو بیشرف حاصل ہو جاتا ہے کہ انہیں آگ تک نہیں چھو سکتی۔ اور جو امتی سرکار مَنْ الْتُقَالَةُ ہے عقیدت ومحبت رکھے گا تو نہ جانے آپ مَنْ الْتُقَالِةُ اس کوکیا کچھ عطافر ما کیں گے۔

17/2

صدق اورایمان کی پختگی میں عورت سے کم نہ ہو۔ مردانِ خدا کا دامن پکڑجن کی۔ کمس سے کندن بن جاؤگے۔

درس حیات:

ہس نے حفرت محمد مَالِیْقِیلِم ہے تعلق پیدا کرلیا، اس کی نجات ہوگئ۔ یادر کھو! آپ مَالِیْقِلِم نے نبیت صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے جب آپ مَالِیْقِلِمُمْ کی کامل اطاعت کی جائے۔

حكايت نمبركا:

## پشیمانی کے آنسو

حضرت امير معاويه رالفنورا ام فرمار ہے تھے كہ اچا نك كسى نے آپ رالفنوركو بيراركر ديا حضرت امير معاويه والفنور نے ادھراُدھر ديكھا تو ان كوكوئى شخص نظر نہ آيا۔ پھر آپ والفنور نے ديكھا كہ ايك شخص دروازے كى آثر ميں اپنا منہ چھپائے كھڑا ہے۔ آپ والفنور نے دريافت كيا: '' توكون ہے؟ '' اُس نے جواب ديا: ''ميرانام ايك زمانہ جانتا ہے۔ ميں بدبخت البيس ہوں۔'' آپ والفنور نے فرمايا: '' اے البيس تو نے جھے كيول جگايا؟ ''اس نے كہا: '' اے امير! نماز كا وقت نگ ہوتا جارہا ہے۔ آپ والفنور كوم ميں خول جلد دوڑ كر جانا چاہيے۔ قبل اس كے كہ وقت نكل جائے۔'' آپ والفنور نے فرمايا: '' ہرگزيد خرض تيرى نہيں ہو كئى كہ تو فر كی طرف بھی رہنمائی كرے۔ مير ہے گھر ميں چور كی طرح محص آيا اور كہتا ہے كہ ميں پاسبانی كرتا ہوں بھلا ميں چور كی بات پر كيے يقين كرسكتا ہوں اور تُو ميرا بہی خواہ كہ ہوسكتا ہوں

### حيكات زوي .... 104

وریائے کرم نے مجھ پر عماب کیا تو پھر کیا ہوا۔"

حضرت امیر معاویہ را الفائن نے فر مایا ''اے را ہمران مجھ سے بحث مت کر جھے کو میر سے اندر گراہ کرنے کا راستہ ہیں مل سے گا۔ میر سے اندر راستہ مت و هونڈ تی تی بتا کہ تو نے جھے نماز کے لئے کیوں بیدار کیا تیرا کام تو گراہ کرنا ہے۔ اس خیر کی دعوت میں کیا را ز ہے۔ جلد بتا اللہ ''ابلیس نے کہا: ''بدگمان آدی تو تی بات کوسودلیلوں کے باوجود سلیم نہیں کرتا میر اقصور صرف میرے کہا یک بدی کر جیٹھا اور دنیا میں بدنام ہوگیا۔ حضور اصل بات میہ کرتا میر اقصور صرف میرے کہا یک بدی کر جیٹھا اور دنیا میں اور کہا گرآپ دائی نوٹ کی نماز فوت ہوجاتی تو دنیا آپ دائی نوٹ کی نگاموں میں تاریک ہوجاتی تو آپ دائی نوٹ کی نماز فوت ہوجاتی تو دنیا آپ دائی نوٹ کی نوٹ ہوں ایک ہوجاتی تو میرا کی کے اور انتھا سوز وگداز اور در دو نیاز سونماز وں کے ثواب سے بڑھ جاتا۔ آپ دائی نوٹ کی بیا ہو ورا رکی دل کا خوف اور حسد نے جھے آپ دائی نوٹ کو بیدار کر دیا تا کہ آپ دائی نوٹ کی باعث میرا یہی جذبہ کہا تھا۔ میں نے ای خوف سے آپ دائی نوٹ کو بیدار کر دیا تا کہ آپ دائی نوٹ کی آ ہوں ای حسد سے میں نے حد تھا۔ میں انسان کا حاسد ہوں میرا دل میر کیے گوارا اگرے دیا سان ہوں ای حسد سے میں نے نہدے۔ میں انسان کا حاسد ہوں میرا دل میر کیے گوارا اگرے کہا ہوں ای حسد سے میں نے نہیں انسان کا دشن ہوں میرا دل میر کیے گوارا اگرے کہا ہوں ای حسد سے میں نے ایسا کیا ہوں ای سے میں انسان کا دشن ہوں میرا دل میر کیے گوارا اگرے کہا ہوں ای حسد سے میں نے ایسا کیا ہوں کیا تھا کیے سوچ سکتا ہوں ای حسد سے میں نے ایسا کیا ہوں کی فائدہ کہنے۔ میں انسان کا دشن ہوں میرا دل میر کیے گوارا کرے کہا ہوگو گونی فائدہ کہنے۔ میں انسان کا دشن ہوں میرا دل میر کیے گوارا اگرے کہا ہوگو گونوں کو کو کو گونوں کا کہا کو کو گونوں کو کہا کو گونوں کو کو کو گونوں کو کو کو گونوں کو گونوں کو کو گونوں کو کو کو گونوں کو کو گونوں کو بھونوں کو کو کو کو گونوں کو گونوں کو کو گونوں کو کو گونوں کو گونوں کو کو کو گونوں کو گونوں کو گونوں کو

گفت اکنوں راست گفتی صادقی از تو ایں آید تو ایں را لائقی

حضرت امیرمعاویہ و و الفین نے فرمایا: ''ہاں اب تُو نے اصل بات بتائی۔ دراصل تُو نہیں جا تھا ہے۔ دراصل تُو نہیں جا نہیں چاہتا کہ میں خلوص اور در د کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑ اوّں اور اپنی آئھوں سے ندامت اور پشیمانی کے آنسو بہاؤں کیونکہ اس آہ وفغاں کاحق تعالیٰ کے نز دیک بہت بڑا درجہ ہے۔''

درس حیات:

☆

شیطان، انسان کا کھلاؤٹمن ہاس لئے مرلحداس سے چو کنے رہو!

حكايت نمبر ١٨:

### امتحانِ وفا

آن دم که دل بعشق دهی خوش دمے بود درکار خیر حاجت هیچ استخاره نیست

وہ وقت کتنا مبارک ہوتا ہے کہ جس وقت دل کوحق تعالی کی محبت کا در دعطا ہوتا

حق تعالیٰ کی محبت میں حضرت ذوالنون مصری مُرین پر عجیب حالت طاری ہوگئ۔ الیی شورش و دیوا تکی طاری ہو گئی تھی کہ آپ کی آ ہوں ہے لوگوں کے کلیجے منہ کو آجائے تھے۔

> نعرهٔ مسانه خوش می آیدم تا ابد جاناں چنیں می بایدم

محبت میں بجز نالدوفریاد کے پکھاچھانہیں لگتا گریدوزاری اور تضرع سے حق تعالیٰ کاراستہ بہت جلد طے ہوتا ہے۔اس قدر اُڑ ب ہوتا ہے کہ سالہا سال کے مجاہدے سے وہ بات نصیب نہیں ہوتی۔

### حيات رفي ١٥٥٠٠٠٠

حاکم وقت نے آپ کوقید میں ڈالنے کا تھم دے دیا۔ زندان جب آپ کوقید خانے کی طرف لے کر چلے تو آپ کے شاگر داور مرید روتے ہوئے پیچھے ہو لیے وہ کہتے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہا لیے کا اللہ ولی پر جنون کا غلبہ ہواس میں کوئی ضرور راز پوشیدہ ہے۔ جب آپ کوقید خانہ میں ڈال کر دروازہ بند کر دیا گیا تو دوست احباب نے غور وفکر شروع کیا کہ آخر کیا ماجراہے کہ اتنا ہزاشن قید خانے میں محصور کر دیا گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایخ مہتاب باطن کو ابر جنون سے چھپانا چاہتے ہیں، اور عوام کے شرسے بچنے کے ہے کہ ایخ مہتاب باطن کو ابر جنون سے چھپانا چاہتے ہیں، اور عوام کے شرسے بچنے کے لئے میصور سے اختیار کی ہے۔ ایسی عقل وخرد سے پناہ جو ذوالنون مصری میں ایک میں کی دولت کو جنون سمجھے۔

آخر کاران سب نے زندان کی سلاخوں کے قریب آکر عرض کیا کہ '' حضور! ہم سب آپ کے چاہنے والے ہیں۔ آپ کے معتقداور جانثار ہیں۔ آپ کی مزاج پری کے لئے حاضر ہوئے ہیں، اور جیران ہیں کہ کس نے آپ پر جنون کا الزام لگا دیا۔ آپ تو دریائے عقل ہیں۔ بیابل ظاہر آپ کے مقام قرب اور رفعت باطن سے ناواقف ہیں، اور آپ کو محفون ودیوان جھتے ہیں۔ حالانکہ آپ تو سے عاشق ہیں۔ ہم لوگ آپ کے سے محب اور دوست ہیں۔ دونوں عالم میں آپ میں اپنی جان کو کیوں مصاب و آلام میں مبتلا کر اکشاف فرماد ہے ہیں۔ آپ کی الی حالت سے ہمارا دل کڑھتا ہے۔ راز کواسیخ دوستوں سے نہیں رہے ہیں۔ آپ کی الی حالت سے ہمارا دل کڑھتا ہے۔ راز کواسیخ دوستوں سے نہیں جھیایا کرتے۔''

ارے نا دانو!تم محبت ودوتی کوکیا جانو

کے کراں گیرد زرنج دوست دوست رنج مغز و دوستی او را چو پوست

سچادوست دوست کے رنج و تکلیف سے کب کنارہ کئی کرتا ہے دوست کی دوتی تو بوست ہے اور دوست کی طرف سے رنج و تکلیف اصلی مغز ہے ۔

دوست همچو زر بلا چون آتش است زر خالص در دل آتش خوش است

دوست مثل سونے کے ہےاور بلا دمعیبت مثل آگ کے ہے۔خالص سونا آگ کی تکلیف میں اور چمکتا ہے، اورخوش ہوتا ہے، اور عاشقینِ خام کا بیرحال ہوتا ہے \_

> تو بیك زخمے گریزانی زعشق تو بجز نامے نمی دانی زعشق

اے ناطب! جب ایک ہی زخم ہے تُوعش ہے ستعفی ہو گیا اور را وِفرار اختیار کر لی تو معلوم ہوا کہ مختبے ابھی عشق کی ہوا بھی نہیں لگی تُو نے صرف عشق کا نام س رکھا ہے۔ پس محبت کا راستہ آسان نہیں۔

> جو حادثے ہیہ جہاں میرے نام کرتا ہے میرا شعور آئیس نڈر جام کرتا ہے فقیمیہ شہر نے تہمت نگائی صوفی پر نقیمیہ شہر نے تہمت نگائی صوفی پر بیہ مخفص درد کی دولت کو عام کرتا ہے

> > درسِ حیات:

جومصيبت ميں كام ندآئے وہ دوست نہيں۔

حكايت نمبر ١٩:

# ندامت کے آنسو

ایک خوش الحان آ دمی سارنگی بجایا کرتا تھا۔ اس کی آ واز پر مرد وعورت بچے ہی قربان تھے۔ بھی مست ہو کرگا تا ہوا جنگل سے گزرتا تو چرند پرنداس کی آ واز سننے کے لئے جمع ہوجاتے ۔ ان بھول بھلیوں میں جب بیٹر گزار بٹیٹھااور بڑھاپے کے آ ثار نمودار ہو گئے تو آ واز پیری کے سبب بھدی ہوگئی تو عُشاقِ آ واز بھی رفتہ رفتہ کنارہ کش ہو گئے ، اور نہ ہی اس کی سارنگی میں وہ سوزر ہا۔ اب وہ جدھرے گزرتا کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا۔

نام وشہرت سورُ خصت ہوگئے۔ ویرانی اور گمنا می میں فاقے پر فاقے گزرنے گئے۔اس پربے کی کاعالم تھا۔ خلق کی اس خود غرضی کود کھے کرایک دن بہت مغموم ہوااور دل میں کہنے لگا: ''یااللہ جب میں خوش آ واز تھا تو مخلوق مجھ پر پروانہ وارگرتی تھی اور ہر طرف میری تواضع ہوتی تھی۔اب بڑھا ہے کی وجہ ہے آ واز خراب ہوگئ ہے تو یہ ہوا پرست اور خود میری تواضع ہوتی تھی۔اب بڑھا ہے کی وجہ ہے آ واز خراب ہوگئ ہے تو یہ ہوا کو تھیں میں غرض لوگ میرے سائے ہے بھی گریز ال ہو گئے ہیں۔ ہائے!الی بے وفا مخلوق سے میں غرض لوگ میرے سائے ہوتی کس درجہ پُر فریب تھا۔کاش! میں آپ کی طرف رجوع ہوا ہوتا، اپنے شب وروز تیری ہی یاد میں گزارتا اور تجھی ہے ہی امیدیں وابستہ رکھتا تو آج ہیدن نہ در کھتا۔''

سارنگی بجانے والا ول بی ول میں نادم ہور ہاتھا، اور آتھوں سے آنسو جاری

تھے۔اس نے ایک آہ بھری اور خلق خدا سے منہ موڑ کر دیوانہ وار مدینہ منورہ کے قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا اور ایک پرانے غار نما گڑھے میں جا بیٹھا۔ روتے ہوئے اس نے عرض کیا: ''اے اللہ! آئ میں تیرامہمان ہوں ساری مخلوق نے جھے چھوڑ دیا ہے تو اب بجز تیری بادگاہ کے میرے لئے کوئی پناہ گاہ نہیں۔اے اللہ آشنا بیگانے ہو چکے، اپنے پرائے ہو چکے اب سوائے تیرے میر اکوئی آسر انہیں۔' سارتگی بجانے والداس طرح آہ وزاری میں مشغول اب سوائے تیرے میر اکوئی آسر انہیں۔' سارتگی بجانے والداس طرح آہ وزاری میں مشغول موائے ۔ حضرت عمر دلالٹے کوئی آسور ور ہا تھا۔ بارگاہ اللی میں اس کے میدامت کے آنسو قبول ہوگئے ۔ حضرت عمر دلالٹے کوالہام ہوا کہ میرافلاں بندہ جواپی خوش آوازی کے سبب زندگی بھر محلوق میں مقبول ومحبوب رہا، اور اب بوجہ بیری آ واز خراب ہوجانے سے ساری خلقت نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ اس کی بینا کا می میری طرف رجوع کا سبب بن گئی ہے۔ اس کے پاس جا کہ راس کی ضرورت کو پورا کریں۔ ہم نے اپنے فضل کواس کے لئے خاص کر دیا ہے۔ اب اسے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔

حفزت عمر بطان نظر فی از اُسٹے اور ضرورت کا سامان لے کر اس کی طرف چل ویئے قبرستان کے نز دیک شکتہ غارنما گڑھے میں ایک بزرگ انہیں سوئے ہوئے نظر آئے جن کا چہرہ اور داڑھی آنسوؤں سے ترتقی ۔ اس اشک ِندامت سے ان کو بیہ مقام ملاتھا۔۔

> پیر جنگی کے بود خاص خدا حبذا اے سر پنھاں حبذا

سارنگی بجانے والا بڑھا کب خاص اور مقبول ہوسکتا تھا مبارک ہواے راز پنہاں مبارک ہو۔

حضرت عمر دلالفیڈاس غارکہ نہ کے سامنے کھڑے ہوگئے ، تا کہ بزرگ بیدار ہوں تو ان سے ملاقات کروں۔ اس ا ثنا میں حضرت عمر دلالفیڈکو چھینک آگئی جس سے ان کی آئکھ کل گئی۔ ضلیفۃ المسلمین دلالفیڈ کو د کھے کر غلبہ ہیبت سے وہ کا پہنے لگے۔ حضرت عمر دلالفیڈ نے جب د یکھا کہ بزرگ لرزہ براندام ہیں تو ارشاد فر مایا کہ خوف مت کرو۔ میں تمہارے رت کی طرف سے تمہارے لئے بہت بڑی خوش خبری لا یا ہوں۔ سارنگی والے کو جب آپ دلالفیڈ کی زبانِ مبارک سے حق تعالیٰ کے الطاف وعنایات کاعلم ہوا تو اس مشاہدہ رحمتِ الہی ہے اس پرشکر وندامت کا حال طاری ہوگیا۔ اپنے ہاتھ کو ندامت سے چہانے لگا اور اپنے او پر غصہ ہونے لگا اپنی غفلت اور حق تعالیٰ کی رحمت کا خیال کرکے ایک چیخ ماری اور کہا کہ اے میرے آتا نے بے نظیر میں اپنی نالائع اور غفلت کے باوجود آپ کی رحمتِ بے مثال کود کھے مر مارے شرم کے پانی پانی ہور ہا ہوں۔ جب سارگی والا ہزرگ خوب رو چکا اور اس کا درو حد سے گزرگیا تو اپنی سارگی کو غصے سے زمین پر پٹنے کر ریزہ ریزہ کر دیا اور اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے بی جھے حق تعالیٰ کی محبت ورحمت سے مجبوب رکھا تھا۔ تو نے شاور او حق سے میری رہزنی کی تھی تو نے بی سر سال تک میر اخوان جگر پیا یعنی تیری ہی وجہ سے لہو ولعب اور میری رہزنی کی تھی تو نے بی سر سال تک میر اخوان جگر پیا یعنی تیری ہی وجہ سے لہو ولعب اور میری افر بانی کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا۔ اس مر دیپیر کی گرید وزاری اور آہ و ایکا سے حضرت عرفی نافر بانی کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا۔ اس مر دیپیر کی گرید وزاری اور آہ و ایکا سے حضرت عرفی نی کرتے کرتے کو خطرت کی مفائی کی دلیل ہے۔

تیری جان اب حق تعالی کے قرب سے زندہ اور روش ہوگئی ہے۔اللہ عز وجل کے حضور گنہ گار کے آنسوؤں کی بڑی قدرو قیت ہے \_

که برابر می کند شا مجید اشك را در وزن با خون شهید

حق تعالیٰ گذگار بندے کے ندامت سے نکے ہوئے ایک آنسوکوشہید کے قطرہ خون کے ہم وزن رکھتے ہیں۔

خطرت عمر دلاننو کی صحبت مبارکہ کے نیف سے اسے ٹی زندگی ملی اور ندامت کے آنسوؤں کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس پراپنافضل فر مادیا۔

درس حیات:

公

ا پی غلطیوں اور گناہوں پر نادم ہو کرتائب ہونے سے اللہ کریم معاف فرمادیتے ہیں۔
میں۔

رت تعالیٰ کے ہاں گنامگار کے آنسوؤں کی بڑی قدرو قیت ہے۔

حکابیت نمبر۲۰:

# نقاب بوش عاشق

یہ نقاب ہوش بزرگ کمی خطر عرب کے بادشاہ تھے پہلے بڑے شاعر اور عشق مجازی میں مبتلاتھے۔حکومت اور ملک کے حریص، نازک طبع اور صاحب جمال تھے۔۔۔۔عشق حقیق کی طرف ان کی رغبت ہونے گئی اس کیف وستی کا ان کے دل پر بڑا اثر ہوا۔حکومت وسلطنت تلخ محسوس ہونے گئی۔

> دست در دیونگی باید زدن زین خرد جاهل همی باید شدن

عشق حق دل میں پیدا کرو محض خرد سے حق تک رسائی ندہوگی بلکہ جوعقل نوروی مے منور ندہواس سے تو جاال ہی رہنا بہتر ہے۔

بالآخر عشق حقیق نے اس بادشاہ کو تخت وتاج سے بے نیاز کر کے آدھی رات کو جنگل کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا کوہ ودریا، دشت ودش سے دیوانہ وارگزرتا ہوا وہ بادشاہ اپنی حدودِ سلطنت سے نکل کر سرحدِ تبوک میں داخل ہو گیا چہرہ پر نقاب ڈال لیا تاکہ ..... جلالتِ شاہانہ سے لوگ نہ مجھ لیس کہ یہ گدڑی پوش کس ملک کا رئیس یا بادشاہ ہے، ملک تبوک میں اس بادشاہ پر جب کی فاقے گزر گئے تو ضعف ونقابت سے مجبور ہو کر ملک تبوک میں اس بادشاہ پر جب کی فاقے گزر گئے تو ضعف ونقابت سے مجبور ہو کر

مز دوروں کے ساتھ اینٹیں بنانے لگا۔اگر چہوہ بادشاہ چہرے پر نقاب کئے ہوئے تھالیکن اس کے رنگ وڈ ھنگ سے مز دوروں میں تذکرے ہونے لگے کہ بیرنقاب پوش کسی ملک کا سفیر پایا دشاہ معلوم ہوتا ہے۔ پینجرشا و تبوک تک پہنچ گئی۔ شاہِ تبوک کوفکر لاحق ہوگئی کہ یہ ماجرا کیا ہے.....؟ شاہِ تبوک نے فورا سامانِ سفر باندھااوراس مزدور بادشاہ کی جھونپڑی میں جا ي بنجاء اور دريافت كرنے لگا۔ "اے صاحب جمال! آپ اپ سيح حال سے جھے آگاہ كريں۔آپ كابيروش چېره شہادت ديتا ہے كه آپ كى ملك كے بادشاہ ہيں۔ يەفقر ومسکنت کا سبب کیا ہے؟ آپ نے اپنی راحت اور سلطانیت کوفقر کی ذلت پر قربان کیا۔ اے عالی حوصلہ! آپ کی ہمت پرمیری سلطنت ِ تبوک ہی نہیں بلکہ صد ہاسلطنتی قربان ہوں مجھے جلدایے راز ہے آگاہ کریں۔اگر آپ میرے پاس مہمان رہیں تو یہ میری خوش نھیبی ہوگی اور آپ کے قرب ہے میری جان بوجہ خوثی سوجان کے برابر ہوجائے گی۔''اس طرح بہت ی ترکیبوں سے شاہ تبوک اس لباس فقر میں ملبوس بادشاہ ہے دیر تک باتیں کرتا ر ہا تا کہ اس کا راز منکشف ہو جائے راز و نیاز کی گفتگو کی بجائے اس نقاب پوش با دشاہ نے شاہ تبوک کے کان میں در دوعشق کی نہ جانے کیا بات کہددی کہ شاہ تبوک نے در د بھری چیخ ماری گریبان حیاک کردیا ..... شا بانه جاه وجلال کا ہوش ندر ہا .....حن لازوال کے عشق ومحبت میں مامی ہے آ ب کی طرح تڑینے لگا ..... آ دھی رات کا وقت ہوا ..... وونوں باوشاہ اس ملک سے نکل کر مالک الملک کی طرف کی اور علاقے میں چل دیئے تا کہ خلقت پریشان نه کرے اور فراغ قلب ہے محبوب حقیق کی یا دہیں مشغولی نصیب ہو ....اس نقاب يوش عاشق صادق كى بات ميس نه جانے كيسى لذت تھى كەشا و تبوك پرسلطنت كى تمام لذتيس حرام ہو گئیں۔سارے عیش اس لذت کے سامنے ہیچ ہو گئے اور دل میں عشق الہی کا ایک در یا موجزن ہو گیا۔ شاہ تبوک نے ای وقت اپنے سینے میں تعلق باللہ کی دولت محسوں کی ہے

> جزاك الله كه چشم باز كر دى مرا با جانٍ جاں همراز كر دى

خدا آپ کو جزائے خیرعطا فرمائے کہ آپ نے ہماری آئکھیں کھول دیں اور

#### حيات زين .... 113

محبوبِ حِقیقی ہے ہمراز کردیا۔ اس نقاب پوش صاحبِ نسبت بادشاہ ہے عرض کیا کہ ہمیں بھی اپنے ہمراہ لیے ہمراہ کے چلیں آپ کا قلب سر چھمہ آتشِ عشق ہے۔ اس عشق حق کی آگ ہے میرا سید بھی مجرد یجئے۔ سلطنت ترک کر کے آپ کا مزدوروں کے ساتھ اینٹیں بنا نا اور لباسِ فقر میں خشہ حال رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ باطن میں کوئی دوسری سلطنت دیکھ چکے میں۔ جس کے سامنے ہفتِ اقلیم کی سلطنت بھی گرد ہے۔

مولا نارومی مشالله فرماتے ہیں:

صرف ان دوبادشاہوں کو بی نہیں اور بھی بے شار بادشاہوں کو عشق نے ان کے ملک اور خاندان سے جدا کر دیا جب عشق خونی کمان پر چلہ چڑھالیتا ہے تو لاکھوں سراس وقت ایک پیسے کے مُول بک جاتے ہیں۔

> صد هزاران سر به پولے آن زمان عشق خونی چون کنده زه برکمان

> > درسِ حیات:

الله جب عن ع آشنائي موجائے تو دُنیا کی ہر چیز ہی نظر آنے گئی ہے۔

حکایت نمبر۲۱:

# سونے کی سوئی

جب حق تعالیٰ کی رحمت وعنایت سلطان ابراہیم بن ادھم مینالئی کی طرف متوجہ ہوئی توان پرعشق حقیقی کا ایسارنگ چڑھا کہ بلخ کی سلطنت چھوٹ گئی۔
مگر باطنی سلطنت ایسی ملی جس کے سامنے ہفت اقلیم کی سلطنت بلکہ زمین وا سان کے خزانے بھی بے حقیقت ہو گئے۔ شاہ کوخود بھی خود کی خبر نہ تھی کہ سلطنت کا سرسبز وشاداب باغ آتش حقیق کی نظر ہونے والا ہے ۔۔۔۔۔۔ کوڑیاں چھن کر جوا ہرات عطا ہونے والے ہیں۔ فارستان سوختہ ہو کر چمنستان بے خزاں بنے والا ہے۔ جب عطا ہونے والے ہیں۔ فارستان سوختہ ہو کر چمنستان بے خزاں بنے والا ہے۔ جب کس کے بھلے دن آتے ہیں تو ای طرح ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم میرائے کہ اورات کو بالا خانہ پر سور ہے تھے کہ اچا تک پاؤں کی آ ہے محسوس ہوئی۔ گھرائے کہ رات کے وقت شاہی بالا فانہ پر کون لوگ ایسی جرات کر سکتے ہیں۔ دریافت فر مایا: میات وار دین کرام آپ کون لوگ ہیں؟'' یوفر شتے سے جوحتی تعالیٰ کی طرف سے مناش کر رہے ہیں۔'' بادشاہ نے کہا:'' جیرت ہے کہ شاہی بالا فانہ پر اُون فی اُون کیا جارہا ہے۔'' ہم یہاں اپنا اُون کیا جارہا ہے۔'' ہم یہاں اپنا اُون کیا جارہا ہے۔'' ہم یہاں اپنا اُون کیا جارہا ہے۔'' اورات ہیں۔'' ہی ہم یہاں اپنا اُون کیا جارہا ہے۔'' ہم یہاں اپنا اُون کیا جارہا ہے۔'' اُون کیا جارہا ہے۔'' اوراد ہوں۔'' ہم یہاں اپنا گانہ پر اُون کیا جارہا ہے۔'' ہم یہاں اپنا گانہ پر اُون کیا جارہا ہے۔'' بادشاہ نے کہا:'' جیرت ہے کہ شاہی بالا فانہ پر اُون کیا جارہا ہے۔'' بادشاہ نے کہا:'' جیرت ہے کہ شاہی بالا فانہ پر اُون کیا جارہا ہے۔'' بادشاہ نے کہا:'' جیرت ہے کہ شاہی بالا فانہ پر اُون کی توان کو کیا جوانہ ہے۔'' بادشاہ نے کہا:'' جیرت ہے کہ شاہی بالا فانہ پر اُون کیا تعالیٰ کی طرف کیا تعالیٰ کی طرف کیا تعالیٰ کی طرف کے تھا۔ تعالیٰ کی طرف کیا تعالیٰ کی طرف کیا تعالیٰ کیا ہم کیا تھا تھا کہ کیا تعالیٰ کی کیا ہوئی کیا ہم کیا تعالیٰ کیا ہوئی کیا ہم کیا تعالیٰ کی طرف کیا تعالیٰ کیا ہوئی کیا تعالیٰ کیا تعالیٰ کیا تعالیٰ کیا کر کیا تعالیٰ کیا تع

ان حفزات نے جواب دیا کہ''جمیں اس سے زیادہ حیرت آپ پر ہے کہ اس ناز پروری اور عیش میں خدا کو تلاش کیا جارہا ہے۔'' پس بگفتندش که تو ہر تخت شاہ چوں همی جوئی ملاقات از الله انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ تو شاہی تخت پر حق تعالیٰ کی ملاقات کو کیوں تلاش کر رہا ہے۔ یہ کہہ کروہ رجال الغیب تو غائب ہو گئے لیکن بادشاہ کے دل پرالی چوٹ لگ گئی کہ ملک وسلطنت سے دل سرد ہوگیا۔

مولا نارومی میشد فرماتے ہیں:

ا بے لوگو! سلطنت کوشل ابراہیم ابن ادھم مُونیلی کے جلد خیر باد کہدوتا کہ ان کی طرح تم بھی سلطنت باطنی سے مشرف ہوجاؤ عشق حقیق جب اغلب ہوا تو حضرت ابراہیم بن ادھم مُرینید سلطنت ترک کرنے پر مجبور ہوگئے عشق، کا سُنات کی تمام لذتوں سے دل کو بے زار کردیتا ہے۔

آ دھی رات کا دفت ہوا بادشاہ اُٹھا۔ کمبل اوڑ ھااورا پی سلطنت سے نکل پڑا۔ سونے عشق کی ایک آ ہے نے دندانِ سلطنت کو چھونگ دیا اور دستِ جنون کی ایک ضرب نے کریبانِ ہوش کے پرزے اڑا دیۓ سلطنت بلخ ترک کر کے حضرت ابرا ہیم بن ادھم وُٹھ اللہ نیشا پور موش کے پرزے اڑا دیۓ سلطنت بلخ ترک کر کے حضرت ابرا ہیم بن ادھم وُٹھ اللہ نیشا پور کے صحرامیں ذکر حق میں مشغول ہوگئے۔

حزبه ذکر خویش مشغولم مکن از کرم از عشق معزولم مکن اےمجوب حقیقی!اپنز کرکےعلاوہ مجھے کی کام میں مشغول نہ سیجئے اوراپنے کرم کے صدقے میں اپنے عشق سے مجھے معزول نہ فرمائے۔

حق تعالیٰ کا ذکر ہی اس روح کی غذا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے زخی دل

کے لئے ذکر حق ہی مرہم ہے۔ آپ دس برس تک صحرائے نیشا پور میں دیوانہ وارعبادت
میں مصروف رہے ۔ سلطان ابراہیم بن ادھم وَظَلَاتُ نے جب اپنے باطن میں نسبت اور
تعلق باللہ کا بدر کامل روش دیکھ لیا تو تمام خواہشات نفسانیہ اور ظاہری آ رائشوں سے
مستغنی ہو گئے ۔ کہاں تاج و تخت ِشاہی اور کہاں اب دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے گدڑی
کی رہے ہیں ۔سلطنت بلخ کا وزیراس طرف سے گزرر ہاتھا۔ اس نے باوشاہ کواس حال

### حيات لوي .... 116

میں دکھے کر ۔۔۔۔۔اس کورِ باطن نے دل میں سوچا یہ کیا جمافت ہے ہفتِ اقلیم کی سلطنت میں دکھے کر ۔۔۔۔۔ اس کور باطن نے دل میں سوچا یہ کیا جمافت ہے ہفتِ بن ادھم میں کیا ہے کہ میں کے گدڑی کی رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم میں کیا ہوئی معلوم ہوگیا کہ یہ کیا سوچ رہا ہے آپ نے فوراً پنی سوئی دریا میں پھینک دی اور باواز بلند دعا فر مائی کہ اے اللہ تعالی میری سوئی مجھے واپس عطا فر مائی جائے۔ دریا سے فوراً بلند دعا فر مائی کہ اے اللہ تعالی میری سوئی محصوب کی سوئی ' کے کرپائی ہے منہ باہر ہزاروں مجھلیوں نے اپنے لبوں میں ایک ایک ' سونے کی سوئی' کے کرپائی ہے منہ باہر نکالا۔ جب اس امیر نے یہ کرامت دیکھی تو اپنے فاسد خیالات پر اور اپنی بے خبری پر سخت نادم ہوا۔۔

شرمندگی اور ندامت ہے ایک آ چینجی اور کہنے لگا کہ افسوں مجھلیاں اس مردِ کامل کے مقام ہے آگاہ ہیں اور میں انسان ہوکر ناوا قف ہوں میں بدبخت اس دولت ہے محروم ہوں مگر مجھلیاں اس معرفت ہے آگاہ ہیں۔

اس کے بعد سلطان ابراجیم بن ادھم میں نے ارشاد فرمایا کہ اے امیر! بیہ سلطنت دل کی بہتر ہے یاوہ حقیر فانی سلطنت بلخ کی ہے

آزمودم عقل دور اندیش را بعد ازین دیوانه سازم خویش را عاشقم من بر فنی دیوانگی سیرم از فرزانگی

عقل اور دوراندیش کو بہت آ زمایالیکن جب اس سے کام نہ بن سکا تو اس وقت میں نے خودکود بوانہ بنالیااور کام اس سے بنا۔ جب دیوانگی ہی کام آئی اوراس سے محبوبِ حقیق تک رسائی ہوئی تو میں اس فن دیوانگی پر عاشق ہوگیا،اور عقل وہوش کو خیر باد کہددیا۔

## دركِ حيات:

جوخدا کوہوجاتا ہے،خدا اُس کاہوجاتا ہے۔

حكايت نمبر٢٢:

# شيطاني وسوسه

ایک نیاز مند کٹرت سے ذکر الہی کرتار ہتا تھا۔ حتی کہ ایک ون اس پُر خلوص ذکر سے اس کے لب شیریں ہوگئے ..... شیطان نے اسے وسوسے میں مبتلا کر دیا۔ بے فائدہ ذکر کی کٹرت کررہا ہے۔ تو اللہ اللہ کرتار ہتا ہے۔ جبکہ اللہ کی طرف سے لبیک کی آ واز ایک بار بھی نہیں آئی اور نہ ہی اللہ کی طرف سے کوئی جواب ملتا ہے، پھر یک طرف محبت کی پینگ برحانے سے کیا فائدہ بیراس بات کی دلیل ہے کہ تیرا ذکر الہی اللہ کے ہاں مقبول نہیں برخ ھان کی ان پُر فریب باتوں سے صوفی نے ذکر کرنا چھوڑ دیا۔ شکتہ دل اور افسر دہ ہوکر سوگیا۔ آئے سوگیا۔ آئے سوگیا۔ آ

عالم خواب میں دیکھا کہ حضرت خضر عَلَائِلُلُا تشریف لائے اور انہوں نے دریافت کیا کہ ذکرِ الٰہی سے عفلت کیوں کی داے نیک بخت! تُو نے ذکرِ حق کیوں چھوڑ دیا۔ آخرتواس ذکرِ پاک سے پشیمان کیوں ہوگیا ہے ۔۔۔۔۔؟اس نے کہابارگاوالٰہی سے جھے کوئی جواب ہی نہیں مات اس سے دل میں خیال آیا کہ میراذکر قبول ہی نہیں ہور ہا۔۔۔۔۔

حضرت خضر عَلَائِلُلُا نے فرمایا تمہارے لئے اللہ عزوجل نے پیغام بھیجا ہے کہ اللہ عزوجال نے پیغام بھیجا ہے کہ

تمہارا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہونا آور دوسرا تمہارا پہلی دفعہ اللہ کہنا قبول ہوتا ہے تب دوسری بار تجھے اللہ کہنے کی توفیق ملتی ہے اور تمہارے دل میں بیہ جوسوز وگداز ہے اور میری

#### حيات دوي .... 118

چاہت محبت اور تڑپ ہے یہی تمہارے ذکر کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اے بندے! میری محبت میں تیری بیت بیر یہ اور تڑپ ہے یہی تمہارے ذکر کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اے بندے! میری علی ہیں۔ اے بندے! تیرا خوف اور میری ذات ہے تیرا عشق میرا ہی انعام ہے، اور میری ہی مہر بانی وحبت کی کشش ہے کہ تیری ہر باریا اللہ کی بچار میں میر البیک شامل ہوتا ہے۔ وحبت کی کشش ہے کہ تیری ہر باریا اللہ کی بچار میں ہے کہ تمہیں ذکر حق میں مشغول کردیا ہے۔

جان جاهل زیں دعا جز دور نیست زانکه یارب گفتش دستور نیست

ایک جاہل اور عافل ذکر حق اور دعاما نگنے کی تو فیق سے محروم رہتا ہے۔ اللہ عزوجل کے ذکر کا اجرخوداس ذکر میں ہی پوشیدہ ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی اور یاد کی تو فیق اس کو عطا کرتے ہیں جس سے خوش ہوتے ہیں اور یہی اس کی قبولیت کی ولیل ہے۔

## درس حیات:

ہے نیکی کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ شیطان ہردَم اس کوشش میں رہتا ہے کہ کی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے ذِکر سے ماز آجائے۔

حكايت نمبر٢٣:

# دِل کی صفائی

چینی ماہرین نے کہا''نتمیرات میں نقش ونگار کے ہم ماہر ہیں۔''رومی ماہرین نے کہا''ہم زیادہ شان وشوکت والانقش بناتے ہیں۔''چینیوں کا دعویٰ تھا کہ''ہم زیادہ جادو قلم ہیں۔ نقاشی میں ہماری کوئی نظیر نہیں۔'' رُومی کہنے لگے ہاتھ کی صفائی میں کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کرسکتا۔

> چینیان گفتند مانقاش تر رومیان گفتند مارا کر و فر

سلطان وقت نے کہا''ہم دونوں کا امتحان کر لیتے ہیں کہ کس کوفن نقاشی میں برتری حاصل ہے۔' پھریہ فیصلہ ہو جائے گا کہ دعوے میں کون سچا ہے۔ چینیوں نے کہا ''بہت بہتر ہم خوب محنت کریں گے۔' رومیوں نے کہا!''ہم بھی اپنا کمال دکھانے میں اپنی جان لا ادیں گے۔' اہلِ چین نے بادشاہ سے کہا!''ہمیں ایک دیوارفقش ونگار بنانے کے جان لا دیں گے۔' اہلِ چین نے بادشاہ سے کہا!'' ہمیں ایک دیوارفقش ونگار بنانے کے لئے دے دی جائے اور اس کو پروے سے مخفی کر دیا جائے تا کہ اہلِ روم ہماری نقل نہ کر کیں۔' اہلِ روم نے کہا!'' ٹھیک اس دیوار کے سامنے والی دیوار ہمیں دی جائے تا کہ ہم اس پراپنے فن کا مظاہرہ کریں۔'

#### حيا - زوي .... 120

دیواروں کے درمیان پردہ حائل کر کے دونوں طرف کے ماہرین کو کہا گیا کہ
اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کریں۔ چینیوں نے مختلف رنگ وروغن کی آمیزش سے دلفریب نقش
ونگار بنانے شروع کردیئے نقاثی کا ایسا بہترین اور بےنظیر کام کیا کہ وہ نقش ونگاروالی دیوار
پھولوں کا گلدستہ معلوم ہونے گئی۔ اہل روم نے بھی پردے کے اندر مخفی کام شروع کیا۔
انہوں نے کوئی نقش ونگار نہ بنائے اور نہ ہی کسی دلفریب رنگ وروغن کا استعمال کیا۔ ویوار کو
میل کچیل سے صاف کر کے خوب صیقل اور صفائی کرتے رہے یہاں تک کہ پوری دیوار شش
آئینہ چیکنے گئی ..... چینی ماہر نقش ونگاری میں جال فشانی کرتے رہے انہوں نے طرح طرح

بوفت ِامتحان اورمقابلہ جب درمیان سے پردہ ہٹایا گیا تو اہلِ چین کے تمام نقش وزگار کاعکس جب رومیوں کی صفل شدہ دیوار پر پڑا تو چینیوں کے بنائے ہوئے سحر انگیز مناظر آئینے میں اورخوبصورت نظر آئے لگے۔

> شهه در آمدید آنجا نقشها می ربود آن عقل را و فهم را

بادشاہ آیا اور اس نے پہلے ان نقوش کو دیکھا جو اہلِ چین نے بنائے تھے۔ بادشاہ ان کے جو ہر دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ پھر دہ رومیوں کی کاریگری کی طرف متوجہ ہوا میقل شدہ دیوار میں دلفریب منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ رومیوں کی دیوار نے ایسا دلا ویز منظر پیش کیا کہ آئیس اس کو دیکھ کر سیر نہ ہوتی تھیں۔ بادشاہ مجو جیرت ہوگیا۔

> انچه آنجا دید اینجا به نمود دیده راه از دیده خانه می ربود

بادشاہ نے وہاں جود یکھا تھا۔ یہاں اس سے بہتر نظر آیا۔ حتیٰ کہ کمال حسنِ نقاثی کی کشش ہے آئکھیں صلقہ چٹم سے نکل پڑتی تھیں۔

#### حيات زين ١١٤١

رومیاں آن صوفیانند ای پسر یے زتکرار و کتاب و یے هنر

مولاناروم مینید نے رومیوں کی مثال سے صوفیوں کا مقام بیان فرمایا ہے کہ بید حضرات بھی دل کی صفائی کازیادہ اہتمام کرتے ہیں اور اس کی برکت سے کتاب اور ہنر کے اخلاقِ جمیدہ سے منقش ہوجاتے ہیں، اور سینے کی صفائی کرنے سے حرص ..... بخل اور کینے سے یاک ہوتے ہیں۔

''حسن آئینہ حق اور دل آئینہ حس'' رفع زنگ سے وہی بات پیدا ہو جاتی ہے جو حسنِ رنگ نے پیدا کی تھی ۔ صیقلی سے دل نہ صرف مظاہر آفاق کا آئینہ بن جاتا ہے بلکہ اس میں حقائقِ باطن بھی منعکس ہوتے

ہیں۔جو حکمت آفاق سے ماور انہیں۔

درس حیات:

🖈 ول کی صفائی (نیت کا صاف ہونا) کا میابی کی ضانت ہے۔

حيات روي .... 122

حكايت تمبر٢٧:

## خزانه

ایک فقیر بہت مفلس دکنگال تھا۔اس کی دُعارب تعالیٰ سے یہی تھی کہ تُو نے مجھے بغیر مشقت کے پیدا کیا ہے۔اس طرح بغیر مشقت کے مجھے روزی بھی دے، و مسلسل یہی ما نگا کرتا تھا۔

اللہ تعالیٰ عزوجل نے اس کی دُعا قبول کر لی، اسے خواب آیا کہ تُوردی والے کی دکان پر جاوہاں بوسیدہ کا غذوں میں سے بختے ایک کاغذ ملے گا۔ اسے لے آاور تنہائی میں پڑھ۔ صبح اُٹھ کر وہ ردی والے کی دکان پر گیا۔ ردی میں سے وہ تحریر ( گئیخ نامہ) تلاش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعدوہ گئیخ نامہ اس کے سامنے آگیا جواسے خواب میں نظر آیا تھا۔ اس نے وہ کاغذ دکا ندار سے لیا۔ تنہائی میں اس کاغذ کو پڑھا۔ اس پر چے میں تحریر تھا کہ شہر سے پار ایک مزار ہے اوھ ہی خزانہ دفن ہے۔ مزار کی طرف پشت اور منہ قبلہ کی طرف کر کے تیرکو کمان میں رکھ۔ جہاں پر تیر گرے وہاں خادی سے بیلچے چھاوڑ ہے کر زمین کھودنا کمان میں رکھ۔ جہاں پر تیر گرے وہاں خادی سے بیلچے چھاوڑ ہے کر زمین کھودنا شروع کر دیتا۔ سہ بیلچے۔ چھاوڑ ااور وہ فقیر کند ہوگئے گرخزانے کا نام ونشان بھی نہ ملا۔ سووہ مروزانہ ای طرح عمل کرتا تیر پھینکی جس جگہ تیر گرتا اسے کھودتا گرخزانہ نہ ملاتا۔ فقیر کے اس روزانہ اس طرح عمل کرتا تیر پھینکی جس جگہ تیر گرتا اسے کھودتا گرخزانہ نہ ملاتا۔ فقیر کے اس بروگرام کا با دشاہ وفت کو پتا چلا۔ بادشاہ نے اسے طلب کیا۔ اس نے ساری کہائی کہ سنائی،

#### حيال أوي ..... 123

اور کہنے لگا جب سے خزانے کا پت پایا ہے، تلاش میں ہوں، خزانہ تو نہ ملا، سخت تکلیف اور مشقت میرامقدر بن گئی ہے۔

بادشاہ نے نقیر سے وہ تبنج نامہ لے لیا۔خزانہ پانے کے لئے بادشاہ نے بھی تیر چلانے شروع کردیئے۔ چھاہ تک بادشاہ بھی تیر چلا تار ہا گر پچھ ہاتھ نہ آیا۔ بادشاہ سلامت نے بھی ناامید ہوکروہ کٹنج نام فقیر کو واپس کردیا۔

فقیرنے پھراللہ عزوجل کی طرف رجوع کیا عاجزی، اکساری اور آ تکھیں اشک بارکر کے دُعا کی اے اللہ تعالیٰ میری سمجھ سے میعقدہ بالاتر ہے میں رازکونہ پاسکا۔ تُوخودہی کمال مہر بانی سے اسے حل کر دے اور مجھے خزانے تک پہنچا دے، جب وہ عاجز ہو کر بارگاہِ الٰہی میں سبچے دل سے گر پڑاتو آواز آئی۔ میں نے مجھے تیرکو کمان میں رکھنے کو کہا تھا۔ کجھے تیر چلانے اور کمالات و کھانے کا نہیں کہا تھا۔ نزانہ تیرے پاس تھا۔ تیرے قریب تھا۔ تو تیر اندازی کے سفر میں اس سے دُورہوتا گیا۔ خدا کی ذات کواپنے اندراپنے دل میں تلاش کرجو شہرگ سے بھی قریب تر ہے۔ اپنے من میں ڈوب تُونزانے تک پہنچ جائے گا۔

### درس حیات:

اس كى كرم سے تنخ نامەتوىل جاتا ہے۔ مگرانسان جلد بازى، چالاكى، ہوشيارى سے پانے كى كوشش كرتا ہے۔ بيجو ہرعا جزى، انكسارى اور من ميں تلاش كرنے سے ماتا ہے۔

حكايت نمبر ٢٥:

# عبرت حاصل كرنا

شیر بھیٹریا اورلومڑی اکھیٹ مل کر شکار کو نکلے ان کو شکار میں نیل گائے ، جنگلی بحرا اور خرگوش ہاتھ آئے۔ شیر نے ویکھا کہ بھیٹریا اور لومٹری بھی اس شکار میں اپنے جھے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس نے ان کی نیتوں کو بھانپ کر پہلے بھیٹریئے کو بلایا کہ وہ انصاف سے تقسیم کرے۔ بھیٹریئے نے کہا'' بادشاہ سلامت آپ بڑے ہیں۔ نیل گائے آپ کا حصہ جنگلی بحرادر میانہ ہے۔ وہ میراحصہ ہے۔ جب کہ خرگوش لومڑی کا حصہ ہے۔ شیر نے کہا: ''میرے آگے تیری کیا ہتی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تُو انصاف کرے۔'اس نے بھیٹریئے کو قریب بلا کراس زور سے پنجہ مارا کہ وہ نور آبلاک ہوگیا۔ اس کے بعداس نے بھیٹریئے کو قریب بلا کراس زور سے پنجہ مارا کہ وہ نور آبلاک ہوگیا۔ اس کے بعداس نے لومڑی کو بلایا اور تقسیم کیسی بینل گائے آپ کے فیم کے لئے کہا۔ لومڑی نے باادب ہوکر کہا: '' جناب تقسیم کیسی بینل گائے آپ کے فیم کی ناشتہ ہے۔ جنگلی بکرا دو پہر کو اور خرگوش رات کو تناول فرما لیجیے گا۔'' شیر اس سے خوش ہوا اور اس کی انصاف کی داود ہے ہوئے اس سے بو چھا کہ'' یانصاف کی سے خوش ہوا اور اس کی انصاف کی داود ہے ہوئے اس سے بو چھا کہ'' یانصاف کی شیر نے خوش ہوا اور اس کی انصاف کی داود ہے ہوئے اس سے بو چھا کہ'' یانصاف کی شیر نے خوش ہوا اور اس کی انصاف پندی کی داود ہے ہوئے اس سے بو چھا کہ'' یانصاف کی شیر نے خوش ہو کہاں سے کیسی میٹر نے کے انجام سے۔'' چنانچہ شیر نے خوش ہو کہاں سے کھی ۔'' لومڑ کی کو بخش دیے۔

ورس حيات:

ہے دوسروں کے انجام سے عبرت حاصل کر ناعظمندوں کا شیوہ ہے۔ سیان کو انجام بدہے بچالیتا ہے۔

حکایت نمبر۲۷:

# ېد ېد کې خو بي

حفرت سلیمان عَلَائِلِاً پرندول ہے ہم کلام ہونے کی قدرت رکھتے تھے۔ پرندوں نے جب حفرت سلیمان عَلَائِلاً کوزبان دان اور محرم راز پایا تو انہوں نے اپنی چول چول ترک کی اور پیغیبر خدا کی صحبت اختیار کرلی۔ حضرت سلیمان عَلَائِلاً، کے دربار میں کیا چرند کیا پرندسجی حکمت و دانائی کی باتیں کرتے۔

ایک دن در بار لگا ہوا تھا معمول کے مطابق حاضرین، در بار میں اپنی اپنی زبان
میں باتیں کررہے ہے۔ تجربے اور دانائی کی نہریں رواں تھیں، اس روز پرندے اپنی صفات
اور ہنر بیان کررہے ہے۔ آخر میں بد بدکی باری آئی اس نے کہا:''اے علم وحکمت کے
بادشاہ! مجھ میں ایک خوبی ہے جوعرض کرنے کی جمارت کرتا ہوں۔ واناؤں نے کہا ہے مختفر
کلام ،ی فائدہ مند ہوتا ہے۔ میں اُڑتے ہوئے بلندی سے زیرز مین پانی کا اندازہ لگا لیتا
ہوں کہ گئی گہرائی میں ہے۔ پانی کی خاصیت کیا ہے۔ زمین سے نکل رہا ہے یا پھرسے رس

حفرت سلیمان علائل نے بکہ بکدی اس خوبی کی بہت تعریف کی اوراجازت عطا فرمائی کن ' ہے آب وگیاہ صحراؤں میں سفر کے دوران تُو ہمارے ہراول کے ساتھ رہا کرتا کہ پانی کا کھوج لگا تارہے۔''

#### حيات زي ١٢٥٠٠٠٠

زاغ بدنیت نے جب ساکہ ہم ہکہ کو ہراول میں شریک رہے کا عزاز عطاہوا ہے تو مارے حسد کے انگاروں پر کو لئے گا۔ فوراً پینیم خدا علائیل کے سامنے آگر کہنے لگا' ٹہم ہم نے آپ علائیل کے حصور سخت گتا فی کی ہے اور جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ اسے اس کذب بیانی کی سزادی جائے۔ اس سے پوچھے کہ تیری نظر ایسی تیز ہے کہ پاتال میں چھیے ہوئے پائی کی خرد یق ہے۔ تو پھر تجھے زمین پر بچھا ہوا جال کیوں نہیں نظر آتا، جوشکاری تجھے پھانین کے فیر دیتی ہے۔ تو پھر تھے زمین پر بچھا ہوا جال کیوں نہیں نظر آتا، جوشکاری تھے پھانین کے لیے لگاتا ہے۔ اسان کی بلندیوں کے لیے لگاتا ہے۔ اسان کی بلندیوں سے وہ جال کیوں نہیں دیکھ لیتا۔ "زاغ بدنیت (کوے) کی بات من کر حضرت سے وہ جال کیوں نہیں دیکھ لیتا۔ "زاغ بدنیت (کوے) کی بات من کر حضرت سلیمان علائیل نے بمدید سے دریافت کیا: "دعوے کی صدافت کا ثبوت پیش کر۔ "

بدبد نے بخوف ہورعض کیا:

''اے بادشاہ سلامت!اگر میرادعوئی سیحی ند ہوتو یہ گردن حاضر ہے۔ یہ صفت مجھے قدرت نے عطا کی ہے۔ جب قدرت ہی یہ صفت سلب کر لے۔ جب فرمانِ قضا وقدر جاری ہواور میرا آخیر وقت آجائے تو نگاہ کی خوبی کیا کرے۔ ایسے موقع پرعقل کام نہیں کرتی۔ چاندسیاہ ہوجاتا ہے،اور سورج گہن میں آجاتا ہے۔''

### درس حیات:

الله تعالی اپنی مسلحت کے مطابق تدبیروں کوتو ژویتا ہے۔ قضا کے سامنے کسی کی منہیں چلتی۔

حكايت نمبر ٢٤:

# اژوہا

ایک سپیرادن رات نت نے اور زہر میلے سانپوں کی تلاش میں جنگل بیاباں، کوہ وصحرامیں مارامارا بجرتار ہتا تھا۔ایک دفعہ خت سردی کے موسم میں بہاڑوں میں سانپ تلاش کر رہا تھا۔اس نے ایک سردہ از دھاد یکھا جو بھاری بھر کم اور تو ی الجیثہ تھا۔اسے خیال آیا اگر اس مردہ از دھے کو کی طریقے سے شہر لے جاؤں تو دیکھنے والوں کا ججوم اکٹھا ہو جائے گا۔لوگوں کے جمع ہو جانے سے میں خوب مال کماؤں گا۔ از دہا کیا تھا ستون کا ستون تھا۔ سپیرا اسے بڑی مشکل سے اپنی جان جو کھوں میں ڈال کر تھسیٹ کر شہر لے آیا۔غرض سپیرا اسے بڑی مشکل سے اپنی جان جو کھوں میں ڈال کر تھسیٹ کر شہر لے آیا۔غرض سپیرا اسے بڑی مشکل ہے اپنی جان جو کھوں میں ڈال کر تھسیٹ کر شہر لے آیا۔غرض سپیرے کے اس کا رنا ہے سے شہر بغداد میں اور ہم بچھ گیا۔ تو چل میں چل جس کے کا نوں میں یہ جبیرا ایک نادر تسم کا از دھا پکڑ کر لایا ہے۔وہی سب کا م چھوڑ کر اسے دیکھنے چل پڑی رئیسینکٹروں ہزاروں لوگ جمع ہوگئے۔

بے پناہ سردی اور برف باری کی وجہ سے اثر دہے کا جسم سُن ہو چکا تھا۔ برف سے تفخر نے کے باعث وہ مردہ دکھائی دے رہا تھا۔ ججم کی گرمی اور سورج کی روشن سے اچا تک اثر دہے کے باعث وہ میں تھرتھری پیدا ہوئی اور اس نے اپنا منہ کھول دیا، اثر دہے کا منہ کھولنا تھا کہ قیامت بریا ہوگئ۔ بدحوای اور خوف سے جس کا جدھر منہ اُٹھا اسی طرف کو بھاگا۔ جوں جوں آفاب کی گرم دھوپ اثر دھے پر پڑتی تھی توں توں اس کے جوڑ جوڑ اور

### 

بند بند بین زندگی نمودار ہوتی تھی۔ مارے دہشت کے بییرے کے ہاتھ پاؤں پکھول گئے اس نے جی میں کہاغضب ہوگیا ہے پہاڑے میں کس آفت کو اٹھا لایا۔ اپنے ہاتھوں اپنی موت بُلا بی۔ ابھی وہ بھا گئے بھی نہ پایا تھا کہ اژدھے نے اپناغار سامنہ کھول کر اس کونگل لیا۔ پھروہ رینگتا ہوا آگے بڑھا، اور ایک بلند عمارت کے ستون سے اپنے آپ کو لپیٹ کراییا بل کھایا کہ اس بییرے کی ہڈیاں بھی سرمہ ہوگئیں۔

### درس حیات:

اعزیز و! ہمارانفس بھی اژ دھے کی مانند ہے۔اسے مُر دہ مت بھیس ذرا کع اور دسائل نہ ہونے کے باعث تفخر اہوانظر آتا ہے۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غفلت اور دنیا داری کی حرارت سے وہ حرکت میں آجاتا ہے۔

حکایت نمبر ۲۸:

# دانايرنده

ایک شکاری نے بوی ترکیبوں اور مشکل کے ساتھ ایک ناور اور خوبصورت جڑیا پکڑی۔ جب وہ چڑیا جال میں پھنس گئی اور آزاد ہونے کی کوئی صورت نہ یائی۔ تب چڑیا شکاری ہے کہنے لگی:''اے عقل مندانسان! تُو جھے جیسی منعی ی ج' یا کو پکڑ کر کیا کرے گا۔اگر تُو مجھے ذبح کرے گا تو میرے ذراہے گوشت اور گنتی کی چند نرم ونازک ہڈیوں ہے تیرا کیا ہے گا۔ جھے فروخت کر کے بھلا تھے کتنا مال ملے گا۔میری بات سن اگر تو مجھے آزاد کردے گا تو میں تھے تین ایسی بیش بہانصیحتیں کروں گی جو ہمیشہ تیرے کام آئیں گی۔ان میں سے پہلی نفیحت تو تیرے ہاتھ پر بیٹھ کر کروں گی وہ نفیحت ایسی ہوگی جے ن کر تیراخون بڑھ جائے گا\_دوسری نفیحت دیوار پر بینه کر کرول گی \_جواعلی در ہے کی ہوگی \_ تیسری نفیحت درخت کی شاخ پر بیشے کر کروں گی۔اس لئے تیری دانائی، جواں مردی اور دُوراندیثی کا تفاضا یبی ہے کہ تو مجھے آزاد کر دے۔ان تیوں نصحتوں بڑمل کر کے تو دنیا میں بڑا نام یائے گا۔'' شکاری تھوڑی دریخور کرنے کے بعدراضی ہوگیا۔ چڑیا اُڑ کرشکاری کے ہاتھ برآن بیٹھی۔ ‹‹ پہلی نصیحت بیہے کہ ناممکن بات خواہ کیسا ہی شخص کہے اس پریفتین نہ کر۔' میہ کہہ کرچڑیا مکھڑ ہے اُڑی اور دیوار پر جاہیٹی۔اس نے دوسری نصیحت میرکی 'ڈگزری ہوئی بات کاغم ندکر۔''اس کے بعد چڑیانے کہا''میرے وجود میں دس درہم وزن کا ایک ایساقیتی

#### حيات زوي ..... 130

موتی ہے۔ جس کی قیمت ہفت اقلیم میں کہیں نہیں۔ یہ موتی پا کر تُو اور تیری اولادعیش وعشرت سے زندگی بسر کرتے۔ مگرافسوں! کہ تُو نے جھے آزاد کر کے بیبیش بہا موتی ہاتھ سے کھودیا۔ بیتخذ تیرے مقدر میں نہ تھا۔''

ا تناسنن تھا کہ شکاری رونے چانے اور ماتم کرنے لگا جیسے اس کا کوئی عزیز مرکیا ہو۔ بار بار شخنڈی آئیں بھر تنا اور سینہ پیٹ کر کہتا کہ ہائے! بیس تو بر باد ہوگیا جھے بے وتو ف نے ایسی ناور چڑیا کو کیوں آزاد کر دیا۔ نخمی می جان نے جھے بھیلی بیس جنت کی جھلک دکھلا کر گوٹ لیا۔ شکاری جب رودھو چکا۔ تب چڑیا نے کہا''اے بے وقو ف بیس نے پہلے ہی تھے نفیدے کر دی تھی کہ گزری ہوئی بات کا غم نہیں کرنا چاہیے۔ جب یہ بات ہوگئ تو کو سے افسوس مکنا کس کام کا؟'' دوسرا چڑیا نے کہا''ارے ناوان تو نے میری پہلی بات غور سے نہیں سن تھی۔ میں نے کہا تھا کہ ناممکن بات کا ہر گزیقین نہیں کرنا چاہیے۔ خواہ وہ کسی ہی کیوں نہیں سن تھی۔ میں نے کہا تھا کہ ناممکن بات کا ہر گزیقین نہیں کرنا چاہیے۔ خواہ وہ کسی ہی کیوں نہ ہو۔ ذرا سوچ تو سہی مجھ نفی می جان کا پورا وجود تین درہم وزن سے زیادہ نہیں کے وہ تیسری تھی کہ وزن سے زیادہ نہیں رونا دھونا کھول گیا۔ چرت سے چڑیا کو تکنے لگا اور کہنے لگا بے شک تو ٹھیک کہتی ہے۔ پھر ونا دھونا کھول گیا۔ چرت سے چڑیا کو تکنے لگا اور کہنے لگا بے شک تو ٹھیک کہتی ہے۔ پھر شکاری کہنے لگا: ''اے نازک بدن چڑیا مہر بانی کر کے وہ تیسری قسیحت بھی کرتی جا۔' چڑیا نے کہا: ''ارے بھائی تو نے میری دوقیعتوں پرکون سائمل کیا جو تیسری تھیدے بھی مجھ سے نے کہا: ''ارے بھائی تو نے میری دوقیعتوں پرکون سائمل کیا جو تیسری تھیدے بھی مجھ سے نے کہا: ''ارے وہ تیسری تھیدے بھی جھے ہے مغز انسان کے لیے نہیں ہے۔'

### درس حیات:

پند گفتن باجهول خواب ناك تخم افگندن بود درشور خاك

ترجمه: خرد ماغ اور جابل کوکوئی نصیحت کرنااییا ہے جیسے بنجر زمین میں بیج ڈالنا۔

حكايت نمبر٢٩:

# اللدوالول كي عبادت

ایک ولی اللہ امامت کے لئے کھڑے ہوئے۔ چند ہم عصر ساتھی بھی ان کی افتذاء میں نماز اداکر نے کے لئے کھڑے ہوگئے۔ جیسے ہی وہ حضرات تکبیروں سے وابستہ ہوئے واب نی کی طرح اس دنیا فانی سے باہر نکل گئے۔ تکبیر کے معنی ان کے نز دیک بیہ شے کہ اللہ ہم تیرے نام پر قربان ہوئے جیسے ذرج کے وقت اللہ اکبر پڑھی جاتی ہے۔ انہوں نے اللہ اکبر پڑھی اور اپنے نفس کا سرکاٹ دیا۔ جہم شہوتوں اور حرص سے چھوٹ گیا۔ ہم اللہ کے ذریعے نماز میں بمل ہوگیا اس کے بعد انہوں نے قیامت کے دن کی طرح اللہ کے حضور کے زریعے نماز میں بمل ہوگیا اس کے بعد انہوں نے قیامت کے دن کی طرح اللہ کے حضور کھڑے ہوگر ہاتھ باندھ دیے بھر اللہ عزوج میں نے ایک عمر میں لگائی۔ بینائی ساعت اور دیگر حواس کی دولت دی تو نے کس طرح استعمال کی۔ ہاتھ پاؤں تھے کام کرنے کے لئے دیگر حواس کی دولت دی تو نے کس طرح استعمال کی۔ ہاتھ پاؤں تھے کام کرنے کے لئے دیگر ان سے تو نے کیا کام لیا۔

قیام کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایسے متعدد سوال ہوتے رہے۔ چونکہ انسان کا دامن خالی تھا۔ لہٰذاوہ سوالوں کی تاب نہ لاسکا اور فور اُرکوع میں چلا گیا۔ شرم سے رکوع میں اللہ عزوجل کی عظمت کی بڑائی کرنے لگا۔ اللہ کا تھم ہوتا ہے

ر کوع ہے اُٹھ اور جواب دے۔وہ سراٹھا تا ہے۔ پھر طاقتِ کو یا کی نہ پاکر سجدہ میں منہ کے

حيات أوي ١١٤٠٠

بل گر پر تا ہے۔ پھر تجدے سے مرافعانے کا حکم ہوتا ہے۔

پھر سراٹھا کر گرپڑتا ہے۔ پھراللہ اکبرکانعرہ بلندکرتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے۔ پھر
اس کے ساتھ یہی عمل و ہرایا جاتا ہے۔ دوسری رکعت کمل کرنے کے بعد کھڑے ہونے کی
تاب نہ پاکر قعدہ میں بیٹھ جاتا ہے۔ اس میں اللہ عزوجل پھر فر ماتے ہیں۔ میں نے بچھے
بیشار نعتیں ویں تو نے کیسے خرچ کیس۔ مجھے حساب دے چونکہ اس کے پاس پھی بھی نہیں
ہوتا۔ وہ جواب نہیں دے پاتا۔ دائے طرف سلام کہتا ہے اور انہیا نے کرام کو مخاطب کر کے
اپنی مدد کے لئے بلاتا ہے۔ پھر بائیں جانب اپنے اہل خاندان اور دوست احباب کو سلام
کہہ کرمدد کے لئے بلاتا ہے۔ وونوں طرف سے مایوس ہوکر رجیم کریم آتھا کے حضور دعا کے
لئے باتھ بلند کر لیتا ہے۔

پھرآ ہ وزاری سے اپنے خداکی خوشنوری کے حصول کے لئے کوشش کرتاہے۔

فرشتوں سے بہتر ہے انسان بنا مر اس میں بردتی ہے محنت زیادہ

درس حیات:

نمازاس طرح پر هو گویاتم الله تعالی کے حضور دست بسته کھڑ ہے ہو۔

حكايت نمبر•٣:

# جانورول كى زبان مجھنا

حفرت موی عَلَائِلًا ہے ایک آدی نے درخواست کی کہ اُسے جانوروں کی زبان سکھا دیں تاکہ وہ ان کی باہمی گفتگو مجھ سکے۔حفرت موی عَلَائِلًا نے فرمایا: ''اس بات کو چھوڑ دے کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہوتے ہیں۔قاعدہ ہے کہ جس بات سے منع کیا جائے ،اس کی طرف رغبت اور بڑھتی ہے۔''عرض کرنے لگا: ''سرکار آپ عَلَائِلًا اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں میری استدعا قبول فرما کیں۔''

حفزت مویٰ عَلَائِظِا نے فرمایا:''میدنہ ہو کہ کل تُو چھتائے کیونکہ تُو میٹہیں جانتا کہ تیرے لئے کون می چیز بہتر ہےاورکون می چیزمفز......''

بارگاہِ الی سے حکم ہواا ہے موی علائلی اس کی تمنا پوری کردے۔اس تحف نے کہا: ''اچھا سارے جانوروں کی زبان نہ سہی صرف میرے گھریلو پالتو جانور کتے اور مرغ کی زبان نہ سہی صرف میرے گھریلو پالتو جانوروں کی زبان سکھادیں۔' حضرت موئی علائلی نے فرمایا: ''جا آج سے ان دونوں جانوروں کی بولی پر تجھ کو قدرت حاصل ہوگی'۔ وہ خفس بیٹن کرخوش خوش اپنے گھر چلا گیا۔ صبح ہوئی تو فادمہ نے دستر خوان جھاڑا اس میں سے رات کا بچا ہواروٹی کا عمراز مین پر گرامرغ وہ مکر الله الله الله کیا۔ کتے نے کہا''دوست تُو تو دانہ دنکا کھا کر بھی اپنا پیٹ بھر لے گا۔اگرروٹی کا عمرا گرا درا جل جائے گا۔''مرغ نے کہا:''میاں صبر کروخدا تجھے بھی عمرا گرا درا جل جائے گا۔''مرغ نے کہا:''میاں صبر کروخدا تجھے بھی

### حيات زي ١٦٤٠

دےگا۔کل ہمارے مالک کا گھوڑا مرجائے گا۔تم پیٹ بھرکر کھائیو۔' وہ فخض ان دونوں کی گفتگوٹ رہا تھا۔ وہ نوراً اٹھااس نے گھوڑا کھولا اور جا کرمنڈی پچ آیا اور نقصان ہے اپنے آپ کو ہجالیا۔

دوسرے دن بھی روٹی کا نگزامرغ لے اُڑا۔ کتے نے غصے میں آکر مرغ ہے کہا
''اے فر بی بیدروغ گوئی کب تک چلے گی تُوجھوٹا ہے۔ ارے اندھے نجومی تُوسچائی سے
محروم ہے۔''مرغ نے جواب دیا''وہ گھوڑا دوسری جگہ مرگیاما لک نے نقصان سے بچنے کے
لئے گھوڑا نیج ڈالا تھا۔۔۔۔۔۔۔ گرنہ کرکل اس کا اُونٹ مرجائے گا، اور تُوخوب پیٹ بھر کر کھانا۔'' بیہ
سُن کر ما لک اٹھا اور اُونٹ بھی نیج آیا۔ اس طرح اس نے اس کے مرنے کے ثم اور نقصان
سے اپنی جان بچائی۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا تو کتے نے مرغ سے کہا ''ارے
کہنت تُو تو جھوٹوں کا بادشاہ ہے۔ آخر کب تک تُو جھے فریب دیتا جائے گا۔''

مرغ نے کہا: ''بھائی اس میں میرا کوئی قصور نہیں مالک نے اُونٹ پی ڈالا اور اپ آپ کو نقصان سے بچالیا۔''مرغ نے کتے کوتسلی دیتے ہوئے کہا'' فکر نہ کر کل اس کا خچر مرجائے گا۔اسے صرف کتے ہی کھا کتے ہیں تم بھی جی مجر کر کھانا۔'' مالک نے جب بیسنا تواس نے خچر بھی فروخت کرویا۔

مالک اپنی ہوشیاری پر بے صدخوش تھا کہ وہ کیے بعد دیگر ہے تین حادثوں سے پیج گیا،اور کہنے لگا جب سے میں نے مرغ اور کتے کی زبان سیمی ہے۔'' قضاوقد رکا زُخ پھیر ویا ہے''۔

چوتھ دن کتے نے مرغ سے کہا:''اے مرغ وہ تیری پیشن گوئیاں کیا ہوئیں میہ تیری مکاری اور جھوٹ کب تک چلے گا۔''مرغ نے کہا:''تو بہ تو بہ میہ غیر ممکن ہے کہ میں یا میرا کوئی ہم جنس جھوٹ بولے ہماری قوم تو مؤذن کی طرح راست گو ہے۔ہم اگر خلطی سے بہ وقت اذان دے بیٹے جس تو مارے جائیں۔ مالک نے اپنا مال تو بچالیا لیکن اس نے اپنا خون کرلیا۔ایک نقصان سونقصان کو دفع کر تا ہے جسم اور مال کا نقصان جان کا صدقہ بن جا تا ہے۔ بادشا ہوں کی عدالت سے سزا ملے تو مال کا جرماندادا کر کے جان چکے جاتی ہے لیکن قضائے الہی کے بھید سے بے خبر ہوتے ہوئے بھی جوآ دمی اپنا مال بچا تا ہے دہ محض نادان

#### حيات زوي ..... 135

ہے۔اگروہی مال اس پر سے صدقہ ہوجاتا تو شایداس سے بلاٹل جاتی۔اب کل یقیناً مالک خود مرجائے گاس کے دارث اس کی وفات پرگائے ذبح کریں گے بس پھرتمہارے وارے نیارے ہیں۔ گھوڑے، اُونٹ اور خچرکی موت اس ناوان کی جان کا صدقہ تھا وہ مال کے نقصان سے تو پھی گیالیکن اپنی جان گنوا ہیٹھا۔''

مالک مرغ کی با تین غور ہے ان رہا تھا جب اس نے اپنی موت کی پیشین گوئی سی تو مارے خوف کے تھرتھ کا گرتا پڑتا حضرت موئی غلائیل کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور روتے ہوئے عرض کیا کہ اے خدا کے پیغیم عَلائیل میری دینگیری فرما ہے۔ حضرت موئی غلائیل میری دینگیری فرما ہے۔ حضرت موئی غلائیل نے اُس کر فرمایا کہ میں نے تہہیں کہا تھا اس ہوں کو چھوڑ دے کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہیں ۔ گر تُو نہ مانا۔ اے عزیز ماب تیر کمان سے نگل چکا ہے۔ اس کا لوٹ کر آنا فطرت کے خلاف ہے۔ اب میں تیرے لئے سلامتی ایمان کی دُعا کر سکتا ہوں۔ بیسُن کر اس نو جوان کی طبیعت دفعتا گر گئی۔ اور وہ قے کرنے لگا۔ بیراس کی قے موت کی علامت تھی۔ اس کو گھر لے جایا گیا گھر پہنچتے ہی وہ مرگیا۔

### درس حیات:

انسان کونہ کسی بیاری میں مایوس ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی مادی نقصان پر زیادہ غم کرنا چاہیے۔ ہر بیاری اور نقصان میں کوئی جمید ہوتا ہے۔جسم کی بیاری یا مال کا نقصان کسی بڑی مصیبت کا صدقہ بن جاتا ہے، اور اس کوٹال دیتا ہے۔

حكايت نمبرا۳:

# فنكارةرزي

ایک شیرین زبان آدمی رات کودوستوں کی محفل میں بیٹھ کردرزیوں کے بارے میں مزے دار قصے سنار ہاتھا۔ داستان گواتنی معلومات رکھتا تھا کہ باقاعدہ اچھا خاصا درزی نامہ مرتب ہوسکتا تھا۔ جب اس آدمی نے درزیوں کی چوری اور مکاری سے گا ہموں کا کپٹر ا غائب کردینے کے اُن گنت قصے بیان کرڈالے۔

سننے والوں میں ملک خطا کا ایک ترک جے اپنی دانش اور ذبانت پر بردانا زھا کہنے
لگا۔''اس علاقے میں سب ہے گرودرزی کون ہے؟''واستان گونے کہا:''یوں تو ایک ہے
ایک ماہر فن اس شہر کے گلی کو چول میں موجود ہیں لیکن پورش نامی درزی بردافن کار ہے۔
اس کے کاٹے کا منتر ،ی نہیں ۔ ہاتھ کی صفائی میں ایسااستاد کہ پڑا اتو کپڑا آئیکھوں کا کا جل
تک چرا لے اور چوری کا پینہ نہ لگنے دے۔'' ترک کہنے لگا:''لگا لوجھ سے شرط میں اس کے
پاس کپڑا الے کر جاؤں گا، اور دیکھوں گا کہ وہ کیونکر میری آئکھوں میں دھول پھونک کے کپڑا
چرا تا ہے۔ میاں کپڑا اتو در کنارایک تاریحی غائب نہ کر سکے گا۔''

دوستوں نے جب بیر شاتو کہنے گئے''ارے بھائی زیادہ جوش میں نہآ۔ تجھ سے پہلے بھی بہت ہے بہی دعویٰ کرتے آئے اور اس درزی سے چوٹ کھا گئے۔ تُو اپنی عقل وخرد پر نہ جا۔ دھوکا کھائے گا۔''محفل برخاست ہونے کے بعد ترک اپنے گھر چلا گیا ای چ

#### المناس ال

وتاب اورفکر واضطراب میں ساری رات گزاری مجمج ہوتے ہی قیمتی اطلس کا کپڑ الیا اور پورش درزی کا نام پوچھتا پوچھتا اس کی د کان پر پہنچ گیا۔

درزی اس ترک گا مکود کیمنے ہی نہایت ادب سے کھڑا ہوکر تسلیمات بجالایا۔ درزی نے خوش اخلاقی اور تعظیم و کریم کا ایسا مظاہرہ کیا کہ ترک بے حدمتاثر ہوا۔ دل میں کہنے لگا۔ یشخص تو بظاہر ایسا عیار اور دغاباز نظر نہیں آتا۔ لوگ بھی خواہ مخواہ رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ یہ سوچ کر قیمتی استمولی اطلس درزی کے آگے دھر دی اور کہنے لگا''اس اطلس کی قبالجھے میں دیں۔''

درزی نے دونوں ہاتھ ادب سے سینے پر باند ھے اور کہنے لگا:''حضور قبا ایسی سیوں گا جو نہ صرف آپ کے جسم پرزیب دے گی بلکہ دنیا دیکھے گی۔''اس نے کپڑا گز سے ناپا پھر کا ٹینے کے لئے جا بجااس پرنشان لگانے لگا۔ ساتھ ساتھ ادھراُدھر کے پرلطف قصے چھڑ دیئے ہننے نہنانے کے با تیں ہونے لگیس۔ جن میں ترک کو بے حدد کچپی ہوگئ۔ جب درزی نے اس کی دلچپی دیکھی تو ایک مزاجہ لطیفہ شایا جے سُن کر ترک ہننے لگا اس کی چندھی چندھی آئھیں اور بھی چھ گئیں ورزی نے جھٹ بیٹ کپڑا کا ٹا اور ران تلے ایسا دبایا کہ سوائے خداکی ذات کے اور کوئی نہ دیکھ سکا۔

غرض درزی کی اس پُرلطف داستان سرائی میں ترک اپنا اصل مقصد اور دعوئی فراموش کر بیشا، کدهر کی اطلاس، کہاں کی شرط بنسی مذاق میں سب سے عافل ہوگیا۔ ترک درزی سے کہنے لگا کہ ایسی ہی مزیدار کوئی اور بات سناؤ واللہ میرا ہی خوش ہوگیا۔ درزی نے دیکھا کہ تیرنشا نے پر بیشا ہے تو ایک قصہ اس سے بھی زیادہ پُر لطف سنایا۔ ترک کا مارے بنسی کے بیمال تھا کہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانے قبیقے پر قبیقے لگار ہاتھا۔ درزی نے پھر اپنے ہاتھ کی صفائی دکھائی اور ایک اور پیس کاٹ کرران تلے دبالیا۔ ترک نے بے تاب ہوکر پھر کہا کہ کوئی اور بات سناؤ۔ درزی نے پھر چرب زبانی کا مظاہرہ کیا۔ ترک اتنا تاب ہوکر پھر کہا کہ کوئی اور بات سناؤ۔ درزی نے پھر چرب زبانی کا مظاہرہ کیا۔ ترک اتنا مرتبہ درزی نے پھر کپر بر باکل بند ہو گئیں۔ ہوش وحواس رُخصت ، عقل وخرد الوداع ، اس مرتبہ درزی نے پھر کپڑ اکاٹ کر ران تلے دبالیا۔ ترک نے جب چوتھی بار مذاتی کا نقاضا کیا تو درزی کو پچھ حیا آگئی اور کہنے لگا۔ مزید تقاضا نہ کراگر النمی کی اور بات کہوں گا تو تیری کیا تو درزی کو پچھ حیا آگئی اور کہنے لگا۔ مزید تقاضا نہ کراگر النمی کی اور بات کہوں گا تو تیری

قباتبك بوجائے كى۔

درس حیات:

ووترکی کون ہے؟

دغاباز درزی کون ہے؟

اطلس کیا ہے اور ہنی ذاق کیا ہیں؟

فینجی کیا ہے اور وہ قباکیا چیز ہے؟

وہ غافل ترک تیری ذات ہے۔ جھےاپنی عقل وخر دیر بردا بھروسا ہے۔

وه عیاردهو کم باز درزی بددنیائے فانی ہے بنی نداق نفسانی جذبات ہیں۔

تیری عمر کی اطلس پردن رات ، درزی کی قینجی کی ما نند چل رہے ہیں دل گلی کا شوق تدی غفا ہے۔

> اطلَّسُ کی قبا تجھے تُقویٰ بھلائی اور نیکی کے لئے سلوانی تھی۔ وہ نَضول مَداق اور قبقہوں میں تباہ و ہر باد ہوگئ۔

اے عزیز! اپنے ہوش وحواس درست کرظا ہر کوچھوڑ، باطن کی طرف توجہ کر، تیری قیمتی عمر کی اطلس لیل ونہار کی قینجی ہے دُنیا کا مکار درزی نکڑے کرکڑے کر کے

چرائے جار ہاہے اور تُوہنی مذاق میں مشغول ہے۔

حكايت نمبر٣٣:

# روحانی بیاری

حضرت شعیب غلانیا کے زمانے میں ایک آدمی اکثر پہتارہتا تھا کہ '' جھے ہے شارگناہ اور جم سرز دہوتے رہتے ہیں۔ اللہ کے کرم سے جھے پچھنیں ہوتا۔'' حضرت شعیب غلانیل نے جب اس کی یہ باتیں سنیں تو فرمانے لگے: ''ارے بے وقوف تو صراطِ متنقیم سے بھٹک گیا ہے۔ تیری مثال اس ساہ دیگ کی ہے۔ جس پرای کا رنگ چڑھتا رہتا ہے۔ اس طرح تیرے انمال بدنے تیری روح کی پیشانی بونور کردی ہے۔ تیرے قلب پرزنگ کی اتی تہیں چڑھ گئی ہیں کہ تجھے خدا کے جھید وکھائی نہیں دیتے۔ جو بدنصیب گناہ میں آلودہ ہواوراو پر سے اس پراصرار کرنے تو اس کی عقل پرخاک پڑجاتی ہے۔ اوہ گفتی ہے۔ وہ شخص گمراہ اور بے دین ہوجاتا ہے۔ اس میں حیااور ندامت کا احساس ہی باقی نہیں رہتا۔'' کھفی کے خور اس کی عالمت کیا حصرت شعیب غلیائی کی یہ باتیں شن کر اس شخص نے کہا'' آپ غلیائی کی یہ باتیں شن کر اس شخص نے کہا'' آپ غلیائی کی یہ باتیں شن کر اس شخص نے کہا'' آپ غلیائی کی عیا باتیں فرمایا لیکن ریو ترتا ہے تو اس کی علامت کیا فرمایا لیکن ریو ترتا ہے تو اس کی علامت کیا فرمایا لیکن ریو ترتا ہے تو اس کی علامت کیا ہے۔''

بارگاہِ خداوندی ہےارشادہوا میں ستارالعیو بہوں۔البتہاس کی گرفت کی ایک واضح علامت یہ ہے، یہ نماز، روزے کی پابندی کرتا ہے، زکوۃ بھی ادا کرتا ہے۔ کبی کمبی

### حيات زين .... 140

دعا نمیں بھی مانگتا ہے اور نیک عمل بھی دکھاوے کے لئے کرتا ہے۔لیکن اس کی روح کو ان عبادت اور نیکیاں معبادت اور نیکیاں خشوع وخصوع سے ذرہ برابر بھی لذت نہیں ملتی۔ طاہر میں اس کی عبادت اور نیکیاں خشوع وخصوع سے لبریز میں لیکن باطن میں پاک نہیں۔اس کو کسی عبادت میں بھی روحانی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے درخت میں اخروٹ تو اَن گنت لگے مول ۔ مگران میں مغز نہ ہوعبادت اور نیکیوں کا کھل پانے کے لئے ذوتی در کار ہے۔ جب اس محض کو اپنے باطن کا پیچہ چلا اور اپنی روحانی بیاری معلوم ہوئی تو وہ بہت جیران و پریشان موا۔

### درس حیات:

انسان اس خوش فہنی میں ندر ہے کہ اس کی بدعملی اور غلط کاری پراس کی گرفت نہیں ہوتی ۔ گرفت کا انداز مختلف قتم کا ہوتا ہے۔

حكايت نمبر٣٣:

# سخت گیراُستاد

ایک منتب کا استاد برا محنتی تھا۔ کمتب کے بیج استاد کی طرف سے مسلسل محنت اور پڑھائی کی وجہ سے تھک گئے تھے۔انہوں نے کچھ دن رخصت حاصل کرنے کی تدبیر کی۔ ، ایک دن سب طالب علموں نے بیٹھ کر پر وگرام بنایا کہ جب استادصا حب کلاس میں آئیں تو .....سلام لیتے وقت باری باری بیکهیں کے کہاستاد جی اللہ خیر کرے آپ کا چیرہ زردمحسوس ہور ہاہے۔سب بچوں نے اس پرا تفاق کیا اور قسمیں کھا کیں کرراز فاش نہیں کریں گے۔ دوسرے دن مکتب میں جب استاد صاحب تشریف لائے سلام لیتے وقت ایک يح نے بوي ذمه داري سے جدر دانہ طور پرعرض كيا "استاد جي الله خيركرے آج آپ كا چېره كيول زردسامحسوس مور ما بي؟ "استاد نے كها "ميل تواجها بھلا مول أو يول عى بك بك كر ر ہا ہے۔ جا اپنی جگہ پر بیشد اور اپنا کام کر۔''ای طرح دوسرے طالب علم نے سلام عرض كرتے وفت كہا: "استاد جي نصيب وشمنال آپ كھ بھار سے محسول ہوتے ہيں۔"استاد صاحب کے دل میں پچھوہم ساپیدا ہوگیا۔ دوسرے ہی کمھے تیسرا طالب علم آیااس نے بھی جهك كرسلام عرض كيااوركهاكه: "آپ كه بياريس الله فيركر ماور جار مار استاد جي كوب خیریت رکھے۔'الغرض ساری کلاس نے استاد کو بیار بتایا اس کا وہم بڑھتے بڑھتے لیقین کے در ہے تک پینچ کیا۔اُستاد جی کو صحیح سر میں در دمحسوں ہونے لگا۔

### حيات زوي ..... 142

## جس تن گھے وہی تن جانے وکھیا کی کوئی نہ مانے

استادصاحب بیماری کے وہم سے ست ہوگئے۔ چا دراو پر لے کر آ ہستہ آ ہستہ گھر
چلے گئے اور بچوں کو کہا کہ ججھے گھر آ کر سبق سنادینا۔ استادصاحب جب گھر پنچ تو بیوی پر خفا
ہونے لگے کہ تُو میرا خیال نہیں رکھتی دیمے میرا چہرہ ذرد ہور ہا ہے۔ جب کہ بچوں نے میری
بیماری کی نشاندہ ہی کی ہے۔ بیوی کہنے گئی'' آپ تو بالکل ٹھیک ہیں۔ آپ بیمار نہیں ہیں۔''
استادصا حب نے اسے جھڑک دیا اور کہا جا میرا بستر ابچھا دے استادصا حب بستر پر لیٹے۔
ان کے شاگر دبھی آن پہنچ چار پائی کے گرداو نچا او نچا سبق پڑھنے گے لڑکوں نے گھر سر پر
ان کے شاگر دبھی آن پہنچ چار پائی کے گرداو نچا او نچا سبق پڑھنے دونا ورتم شور مچار ہے ہو۔
اٹھالیا۔ استادصا حب نے کہا'' کم بختو اجہیں پتانہیں میں بیمار ہوں اور تم شور مچار ہے ہو۔
میرا سر بھٹا جار ہا ہے۔ جا داب چھٹی کروجیتا رہا تو پڑھا دی گا۔''لڑ کے دل ہی دل میں ہنتے
ہوئے گھروں کو بھاگر گئے۔گھر والوں نے پوچھا تم بے وقت کیوں آ گئے۔ انہوں نے کہا

دوسرے دن بچوں کے والدین استاد صاحب کی بیار پری کرنے کے لئے ان کے گھر آئے تو کہنے لئے گئے ہے۔ استاد صاحب بولے: ''میری بیوی نے جھے نہ بتایا کہ میں بیار ہوں ، خدالؤکوں کا بھلا کرے جھے وقت پر بتادیا۔ بس اب آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ جھے شفا عطافر مائے۔'' والدین لاحول پڑھتے پڑھتے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور کہنے گئے ایسی بیاری کا علاج کسی کے پاس نہیں۔ بچ ہے کہ وہم کا کوئی علاج مہیں۔

## درس حیات:

🖈 وہم کا کوئی علاج نہیں تو ہم پرست سے جوعقیدہ چاہیں منوالیں۔

حكايت نمبر١٣٣:

# حضرت عزرائیل عَلَيْكُ كُول مِين رحم آنا

ایک دفعہ اللہ عزوجل نے حضرت عزرائیل عَلَائِشِکہ سے پوچھا کہ مجھے کسی کی جات بی میں ایا۔ جات بھی رحم بھی آیا۔

حضرت عزرائیل عَلَائِطَائِہ نے عرض کیا کہ الٰہی میرا ہرایک کی روح قبض کرتے وقت دل دُ کھتا ہے مگر تیرے تھم کی سرتانی کی مجال کہاں۔ ہاں ایک واقعہ ایسا گزراہے جس کا وکھ میں ابھی تک نہیں ٹھلا سکاوہ تم ایساہے جوتنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔

ایک جہاز سندر میں سفر کررہا تھا۔ وہ تیرے تھم سے ایک پھنور میں پھنس گیا۔ اس طرح تھوڑی دیر بعد وہ جہاز تباہ وہربادہوگیا۔ جہاز میں سوار کی مرد وزن غرق ہوگئے جو مسافر بچان میں ایک ماں تھی اور دوسرااس کا نوزائیدہ بچہ جو تباہ شدہ جہاز کے ایک شختے پر سمندر کی لہروں میں تیرے رحم وکرم پر بہے جارہے تھے۔ تیز ہوانے انہیں آنا فانا سینکڑوں میل وُرسمندر کے کنارے پر پہنچادیا۔ میں ماں اور بیٹے کے نیج جانے سے بہت خوش ہوا اس کے تیراتھم ہوا ماں کی روح قبض کرلو۔ میں نے مولا کریم تیرے تھم کی تیمیل کی باری تعالی و خوب جانتا ہے کہ ریتھم پاکرمیرا کلیجہ کا نب گیا تھا اور جب میں نے اس طفلِ شیرخوارکو ماں سے الگ کیا تو مجھے کس قدر تکلیف پینچی تھی اب یا و آئی ہے تو آئی ہوں آنسوؤں سے بھیگ کئیں ہیں۔ پھر حکم الہی ہوا کیا تختی بتا ہے کہ بعد میں وہ بچہ کہاں اور کس طرح پرورش پا تا

عزرائیل علائی نے عرض کیا اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے فاہر اور باطن ای پر عیاں ہیں۔اللہ عزوجل نے فرمایا ہم نے موج سمندر کو تھم دیا کہ اس لا وارث بی کواٹھا کر ساحل پر ڈال دے۔ساحل کے قریب ایک سرسبز وشاداب جزیرہ تھا۔ہم نے پھولوں کو تھم دیا کہ بیجے کے بینچ تیج بچھا دیں۔سورج ہے کہا اپنی تیز شعاعوں سے بیچ کو محفوظ رکھنا۔ بادل کو کہا بیچ سے ذرا قاصلے پر برسے، درختوں کی شاخیس خود بخو د جھک کر پھل اور ان کا بادل کو کہا بیچ سے ذرا قاصلے پر برسے، درختوں کی شاخیس خود بخو د جھک کر پھل اور ان کا رس اس کے منہ میں ڈال دیتی تھیں۔ جزیرے میں ایک شیرنی کی ہم نے ڈیوٹی لگا دی وہ روز انداسے دودھ پلاتی شیرنی کے خوف سے کوئی جانور بیچ کے پاس نہیں آ سکتا تھا۔اس بر بیشان نہ ہو۔ ہوا کو تھم دیا کہ اس پر سے آ ہمتہ گزرے تا کہ بیچ کا دل پر بیشان نہ ہو۔ ہوا کو تھم دیا کہ اس پر سے آ ہمتہ آ ہمتہ گزرے تا کہ اس کوئی تکلیف نہ ہو۔ بیشان نہ ہو۔ ہوا کو تھم دیا کہ بی کا دی اس کے باؤں میں بھی کا نتا بھی نہ چھنے دیا۔ دنیا جہان کی نہ تیں منداور بہادر ہوگیا۔ہم نے اس کے باؤں میں بھی کا نتا بھی نہ چھنے دیا۔ دنیا جہان کی نہ تیس

اب اے ملک الموت عَلَائِلَا، تُو جانا ہے وہ بچہ کہاں اور کیا کر رہا ہے؟ ایک بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے ادھر آ نکلاوہ خوبصورت صحت مند بچے کود کی کر بہت خوش ہواا ہے اٹھا کر اپنے محل میں لے گیا۔ ان کے ہاں کوئی اولا دنہ تھی۔ انہوں نے اسے اپنا بیٹا بنالیا۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد وہ اکیلا تاج وتخت کا مالک بن گیا۔ غرور اور تکبر سے ہمارے بندوں پرظلم کرنے لگا۔ ایسا سرکش نکلا کہ خود خدا بن بیٹھا۔ اپنے بت بنوا کر انہیں سجدے کرانے لگا۔ خاک کا فانی پتلا ہمارا شریک بن بیٹھا آخر ہم نے اس کی بہتری کے لئے اپنے طیل ابراہیم عَلَائِلَا کو اس کے پاس بھیجا اس ظالم نے ہمارے پیارے کو بھی آگ میں مظیل دیا۔

عزرائیل عَلَائِئِلَا نے عرض کیا اے مخلوقات کے خالق تیرے بھید تُو ہی جانے میں اس سرکش بچے کی حالت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے دل میں خیال اور ملال لا تار ہا۔ اے عزرائیل عَلَائِئِلِ ! اس بچے نے میرا کیا شکریہ اداکیا؟ دوسروں کے لئے تو

#### حيات زوي ..... 145

ماں باپ کی پرورش حجاب بن جاتی ہے۔ مگر اس نالائق نے تو بلا واسطدا پی جیب میں بہت سے موتی ہم سے بائے تھے۔

''وہ بچینم ودبن کراس وقت ایک بڑے ملک کا بادشاہ ہے اور اس نے میرے خلیل حضرت ابراہیم عَلَیالِئلاً کو آگ کے الاؤیش جمعوثکا ہے اور اب خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کومیری راہ سے ہٹا تا ہے اور تھم نہ ماننے والوں کو تخت سز ادبتا ہے''۔

## درس حیات:

اے خدا کے بندے تو اپنی اصلاح کرلے، زنجیر کتے کی گردن ہے مت بحال کر لیے نفس کو قید و بند میں رکھے نفس یقیناً ایک خونی درندے کی مانند ہے اگر میہ احسان فراموش ہوجائے۔ تو مثل نمرود بن جا تا ہے۔

حکایت نمبر۳۵:

## سجان تیری قدرت

اب ایک ایسی حکایت پیش کی جاتی ہے۔جس کا ظاہر پچھاور ہے اور باطن پچھاور · ایک گاؤں میں ایک مؤذن تھا۔ اس کی دل خراش آواز ہے سب نالاں تھے۔ گرمؤذن کوخوش فہنی تھی کہاس کی آ واز بے حدسر ملی اور میٹھی ہے۔ جب وہ اذان دیتا سننے والے اپنا سرتھام لیتے معصوم بچے اپنی ماؤں سے لیٹ جاتے۔ راہ گیرکانوں میں اٹکلیاں دے لیتے۔ غرض مرد، عورت بڈھے جوان اور بچے اس کی کرخت آ واز سے پریشان ہو جاتے تھے..... ابلِ محلّہ نے بار ہا اسے زی سے مجھایا کہ تیری آواز اس قابل نہیں کہ تُو اذان وے، ایسی بھیا تک آواز سے اذان دینا شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ محلے والوں کی جان اس سے عذاب میں تھی سننے والوں کی نیندحرام ہو جاتی تھی۔ئمر وں میں در دہونے لگتا تھا۔ آخر تنگ آ کرسب نے صلاح ومشور کیا کہ کسی طریقے ہے اسے معجد سے فارغ کرنا چاہیے۔ سب نے دل کھول کرمؤذن صاحب کی مالی خدمت کی اورعرض کرنے لگے ہم آپ کے دولحن داؤدی''سے بہت منتفیض ہوئے۔آپ نے بہت خدمت کی اب کچھ عرصہ آرام کیجئے۔ ایک قافلہ مکہ معظمہ جار ہاتھا مؤ ذن صاحب حج کی سعادت حاصل کرنے کے لئے اس قافلے میں شامل ہو گئے ۔ سفر کی پہلی منزل میں قافلہ ایک ایس بستی کے قریب جاکر ر کا جس میں زیادہ آبادی کا فروں کی تھی۔عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو اس مؤذن نے اللہ کا نام لے کر اذان دینی شروع کر دی ، آواز ایسی کرخت نکالی که قبروں سے مُر دے بھی اُٹھ کھڑے ہوئے۔ تو فلے والے ڈرنے لگے کہ کہیں کوئی فتنہ نہ بر پاہو جائے ۔ تھوڑی دیر بعد ایک کافر ہاتھ بیس شمع لئے مٹھائی اور قیمتی جوڑا کپڑوں کا لے کرآیا اور قافلے کے اندرآت نے ہی پوچھے لگا:''وہ مؤذن کہاں ہے؟ جس کی آواز سے ہمیں حیات نو ملی ......' قافلے والوں کو اس کی یہ بات سُن کر جیرت ہوئی ۔ کافر مسکرا کر کہنے لگا:'' میں شکریہ اوا کرنے حاضر ہوا ہوں۔''

کا فرکہنے لگا:''میری اکلوتی لڑکی ہے نہایت ہی حسین وجمیل اور نازک و ماغ ہے، مدت سے اس کی آرزوتھی کہ مسلمان ہوجائے۔ہم اسے برابر سمجھاتے رہے کہ بیرخیال چھوڑ دے۔اپنے باپ دا دا کا مذہب نہ چھوڑ مگراہے کوئی تھیجت کارگر نہ ہوئی تھی۔اسلام کی محبت اس کے دل میں جا گزیں ہو چکی تھی۔اس سب سے میں ہمیشہ پریشان اورخوف زوہ رہتا تھا۔ گرآج اس مؤذن کی آواز نے وہ کام کر دکھایا جو ہزارتھیجتیں بھی نہ دکھاسکیں لڑکی نے مؤذن صاحب کی آ وازسُن کر پوچھا یہ مکروہ آ واز کیسی ہے جو کا نوں میں آ رہی ہے اور د ماغ پر متصور کے کی طرح نج رہی ہے۔اس کی ماں نے جواب دیا بیاذان کی آواز ہے۔ مسلمانوں میں نمازی اطلاع دینے کا یہی طریقہ مقرر ہے۔اس کے بعد میری لڑکی نے مجھ ہے یہی سوال کیا میں نے بھی یہی جواب دیا کہ واقعی میں مسلمانوں کی اذان کی آواز ہےاہے یقین آتے ہی خوف ہے اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور ہمارا دل سرد ہو گیا۔ اس نے اس وقت طے کرلیا کہ وہ اسلام قبول نہیں کرے گی۔ ہم تشویش وعذاب سے چھوٹ گئے ہمیں واقعی اس کی آواز ہے راحت کپنچی اب میں اس مؤذن کا احسان مند ہوں اورشکریے کے طور پر بیہ نذرانداس كيليّے لايا ہوں۔'' كافرمؤذن ہے بغلگير ہوكر دعائيں دینے لگا اور كہنے لگا جناب آپ میرے محن ہیں آپ نے آج وہ احسان مجھ پر کیا ہے کہ ساری زندگی آپ کا غلام ر ہوں گا۔ اگر میرے قبضے میں کسی ملک کی بادشاہت ہوتی تو آپ کواشر فیوں میں تو ل دیتا۔

درس حیات:

حکایت نمبر۳۳:

# دائمی زندگی

ایک دانا و بینافخص نے بطور تمثیل کہا کہ برصغیر کے علاقے میں ایک ایبا درخت ہے، جس کے سائے کا پھیلاؤ کئی کوس تک ہے ۔۔۔۔۔ اس کی جڑ پاتال کی خبر لاتی ہے اور اونچائی آسان تک پہنچتی ہے۔ اس سے گلوق خدا فائدہ اٹھاتی رہتی ہے۔ اس کے پتوں کے متعلق لوگوں کا یقین ہے کہ وہ نہایت ہی تلخ ہوتے ہیں۔ گرجس محض کو قسمت سے کوئی پنتہ ہاتھ لگ جائے اور وہ اس بے کو کھالے تواسے حیات ابدی نصیب ہوجاتی ہے۔

اس در دنت کے نیچ مردانِ خدا سالہا سال جھولیاں پھیلائے انظار میں بیٹھے رہے ہیں کہ کہ کوئی پیتہ جھڑے اوران کے ہاتھ آئے ..... یہ حکایت ایک بادشاہ نے سیٰ اور جی میں کہا کہ اگر اس شجر کا میوہ ملے تو کیا کہنے ..... بادشاہ نے اپنے مصاحبوں اور وزیروں سے اپنی اس خواہش کاذکر کیا۔سب نے ہاں میں ہاں ملائی۔

الغرض بادشاہ نے برصغیر پاک وہند میں اپنے ایک ہوشیار آ دمی کواس درخت کے پھل کے لئے روانہ کر دیا۔وہ بے چارہ مدتوں جنگل جنگل صحراصحرامارا الاجرتار ہا،کیکن گو ہر مقصود ہاتھ نہ آیا جس کسی سے ایسے درخت اور پھل کا بوچھتا وہ اس کا نداق اڑا تا، کیوں در بدرخاک چھان رہے ہو، ٹھنڈے ٹھنڈے جدھر سے آئے ہواُ دھر کولوٹ جاؤ۔وہ آ دمی تھا،من کا لیکا ،اراد سے ہیں ٹم نہ آئے دیا اور برابر کوہ ودشت کی خاک چھانے لگا۔ جب برسہا برس گزر چکے بورے ہندوستان کے کوشے کوشے، چے چے ہیں پھر چکا ، بقائے دوام کے برس گزر چکے بورے ہندوستان کے کوشے کوشے، چے چے ہیں پھر چکا ، بقائے دوام کے بھرکا کہیں نشان نہ ملا۔اس قدر محنت اور تکلیف اکارت جانے سے اس کے رنج وٹم کی کوئی

انتہانتھی۔ بشتی پرآنسو بہانے لگا۔ بے چارہ قاصد مایوں ہوگیااور بصد حسرت ویاس وطن کوواپس چل پڑا۔

''پخ کہتے ہیں کہ کی کی محت رائے گال نہیں جاتی'' چلتے چلتے اس کا گزرا کہ ایسے مقام سے ہوا جہاں ایک خدار سیدہ ہزرگ رہتے تھے۔ ان کے علم وضل اور کشف و کرا مات کی ہوئی شہرت تھی۔ قاصد نے ول ہیں سوچا مجھے اس ہزرگ کی خدمت ہیں جانا چاہیے۔ ممکن ہے شخ کی نگاہِ التفات سے بگڑا کام بن جائے اور ما یوی راحت ہیں بدل جائے۔ یہ سوچ کرچیٹم کر آب لے کرشٹنے کے پاس حاضر ہوا۔ ان کی نورانی صورت دیکھتے ہی اپ آپ پر اختیار ندر ہاضبط کا دامن ہاتھ سے نکل گیا اور روتا ہوا ان کے قدموں ہیں جاگرا۔ اس قدر آنسو بہائے کہ سار ابو جھ ہلکا ہوگیا۔ شخ نے اُٹھا کرشفقت سے گلے لگا یا اور پوچھا: ''کیا بات ہے؟ پریشانی کا سب کیا ہے۔' اس نے عرض کیا: ''جس کام کے لئے برسوں پہلے وطن سے نکلا تھا۔ وہ کا منہیں ہوا۔ اب سوچتا ہوں واپس جا کر بادشاہ کو کیا جو اب دوں گا۔ بادشاہ نے مجھے بقائے دوام کے شجر کی تلاش میں یہاں بھیجا تھا۔ میں نے اس کی جنبتو میں اس ملک کا چید چید چھان مارا مگر' ناکا می اور ما یوی کے سوا بچھ ہاتھ نہ آیا'۔

شخ نے سُن کر کہا: ''سجان اللہ! بھائی ٹو نے بھی سادہ لوتی کی حد کردی،ارے اتنا وقت خواہ نخواہ ضائع کیا ہے لوگوں نے اصل بات کونہیں سمجھا لفظوں کو لیا معنی پرغورنہیں کیا ۔۔۔۔۔ وہ شجرعلم و ہنر ہے، جس کا ثمر حیاتِ جاو داں کا اثر رکھتا ہے اور اس درخت کا پیتہ، معرفتِ خداوندی ہے، جس کونلم حاصل کر کے خدا کی معرفت مل جائے وہ زندہ کہا وید ہوجا تا ہے اور اسے ہی دائی زندگی کہتے ہیں''۔

## درس حیات:

ک اے عزیز! صرف الفاظ پرغور نہ کرمعنی کے اندرغوطہ لگا۔ صورت کے پیچیے مت بھاگ سیرت دیکھ ظاہر پر نہ جاباطن دیکھ صفت پرنظرر کھتا کہ مجھے ذات کی طرف لے جائے ۔۔۔۔۔ بینام ہی کا جھگڑا ہے جس نے مخلوق کے اندراختلاف کی گر ہیں ڈال دی ہیں جہاں معنی پرنگاہ کی جاتی ہے وہاں اختلاف نہیں رہتا۔ حجات روی ۱50....

حكايت نمبر ٣٤:

# خوشنماا ورقيمتي موتي

در بارشاہی نگاہوا تھا۔سلطان محمود غزنوی بیشانیہ تشریف لائے۔ تمام ورزاءاور امراء حاضرِ خدمت ہیں بادشاہ سلامت کے ہاتھ میں ایک موتی

\_ 05

اس نے وہ ہیراوزیر دربارکودکھا کر پوچھا: "اس موتی کی کیا قیمت ہوگی؟" وزیر نے اچھی طرح دیکھ بھال کرع ض کی حضور نہایت قیمتی چیز ہے۔ غلام کی رائے میں ایک من سونے کے برابراس کی مالیت ہوگی۔" بہت خوب"! ہماراا ندازہ بھی یہی تھا۔سلطان نے تکم دیا۔اسے توڑ ڈالو۔وزیر دربار نے جیرت سے سلطان کی طرف دیکھا اور ہاتھ باندھ کر بولا "جہال پناہ اس موتی کو کیسے توڑ دول میں تو حضور کے مال ومنال کا گران اور خیر خواہ ہوں۔" جہال پناہ اس موتی کو کیسے توڑ دول میں تو حضور کے مال ومنال کا گران اور خیر خواہ ہوں۔" مسلطان نے کہا:" ہم آپ کی اس خیر خواہی سے خوش ہوئے ۔۔۔۔" تھوڑ کی دیر بعد مسلطان نے وہی موتی نائب وزیر کو دیا اور اس کی قیمت دریافت کی ، وزیر نے عرض کیا۔ مسلطان نے وہی موتی نائب وزیر کو دیا اور اس کی قیمت دریافت کی ، وزیر نے عرض کیا۔ عرض کرنے لگا" قبلہ عالم !! ایسے پیش بہا قیتی موتی کو کیوں تروانا چاہے ہیں۔ جس کا خانی مانی خوض کرنے دیا۔ توڑ دائی ہوں اسے توڑ نے کی کیسے جرائت مانا محال ہے۔ ذرا اس کی آب و تا ب اور چک دمک تو ملا حظو فرما ہے ،سورج کی روشنی اس کے سامنے ماند پڑ رہی ہے۔" میں شاہی خزانے کا نگہ بان ہوں اسے توڑ نے کی کیسے جرائت

#### حيات روي ..... 151

كرسكتا ہوں \_سلطان نے اس كى ....فہم وفراست كى تعریف فرمائی۔''

پھر چندلمحوں ..... کے بعد وہی موتی امیر الامراء کو دیا اور کہا: ''اسے تو ڑ ڈالیے''۔
اس نے بھی عذر پیش کر کے تو ڑ نے سے معذرت کر لی۔ بادشاہ نے سب کوانعام واکرام دیا
اوران کی وفاشعاری اور اخلاص کی تعریف کی ، بادشاہ جول جول در باریوں کی تعریف کر کے
ان کا مرتبہ بڑھا تا گیا۔ توں توں وہ اونی درج کے لوگ صراطِ متنقیم سے بھٹک کراندھے
کویں میں گرتے گئے۔ وزیر دربار کی دیکھا دیکھی امیروں اور وزیروں نے ظاہر کیا کہ وہ
دولتِ شاہی کے وفا داراور نگران ہیں۔

'' آزمائش اور امتحان کے لمحوں میں تقلید کرنے والا ذلیل وخوار ہوتا ہے'۔ سلطان نے تمام درباریوں اور خیرخواہانِ دولت کی آزمائش کرلی۔ آخر میں سلطان نے وہ موتی اباز کودیا اور فرمایا:

وں بورور پورور ہوئی۔ ''اے نگہ باز!اب تیری باری ہے بتااس موتی کی کیا قیمت ہوگ۔ ایاز نے عرض کیا اے آقا! میرے ہرقیاس سے اس کی قیمت زیادہ ہے۔''اچھا ہمارا تھم ہے تُو اسے توڑد کے ایاز نے فور اس ہیرے کوئکڑے کردیا۔

وہ غلام آقا کے طریقِ امتحان ہے آگاہ تھا۔ اس لئے کسی دھو کے میں نہ آیا۔ موتی
کا ٹوٹنا تھا کہ سب درباری کیا امیر کیا وزیر پُری طرح چلا اُٹھے ارے بے وقوف تیری سے
جرائت کہ ایسا نادر ونایاب موتی توڑ ڈالا ذرا خیال نہ کیا کہ کس قدر نقصان کیا ہے۔ ان کا
واویلائن کرایازنے کہا:

''اے صاحبو! ذرادل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ موتی کی قیت زیادہ ہے یا حکم شاہی کی جمہاری نگاہ میں سلطانی فرمان زیادہ وقعت رکھتا ہے یا پیر تقیر موتی بتم نے ہیرے کودیکھا اس کی قیمت اور چبک کو دیکھا گراس حکم دینے والے کو ند دیکھا۔ وہ روح ناپاک اور بد خصلت ہے جوایک حقیر پھر کو دگاہ میں رکھے اور فرمانِ شاہی کونظر انداز کردئ '۔ جب ایاز نے یہ جدیسرِ عام کھولا تب تمام ارکانِ دولت ومنصب کی آئکھیں کھلیں۔ ندامت اور ذلت سے میرحال تھا کہ کسی کی گردن او پڑئیں اٹھتی تھی .....سلطان کے سامنے میے عدر پیش کرنا جا ہا کہ وہ فیرخوا ہی مال میں شاہی فرمان کی ایمیت کو جول گئے تھے۔

#### حيكات لوي ..... 152

سلطان نے کہا:

معمولی پقرےمقابلے میں تم میراحکم تو ڑنازیادہ ضروری سجھتے ہو۔ بیے کہہ کرشاہی جلاد کو حکم صادر کر دیا کہ ان سب نافر مانوں کی گردنیں اُڑادہ۔ار کانِ دولت خوف سے تھرتھر کا بیٹے لگے۔

ایاز کوان کی بے بسی پر رحم آیا، ہاتھ باندھ کر سلطان سے عرض کرنے لگا۔ 'آاے
آ قا! اور اے معاف کر دینے والے، ان بد بختوں کی غفلت اور نا دانی کا سبب محض تیرا کرم
اور صفتِ عِنوکی زیادتی ہے۔ آپ کی نا راضگی ان کے لیے سومو تیوں ہے بھی بدر ہے۔ تیری
مہر پانیاں ہم پر غالب ہیں اور ہم ان کے بوجھ تلے دیے ہوئے ہیں میری کیا حیثیت اور کیا
حقیقت گر اتنا عرض کرتا ہوں کہ ان مجر موں کے سر بھی تیری ہی دیوار سے لگے ہیں۔ ب
شک سے بازی ہارگئے ، گر اتنا تو ہوا کہ اپنی خطا اور اپنے جرم ہے آگاہ ہوئے۔ اس لئے انہیں
معاف کر دی'۔ بادشاہ نے ایاز کی سفارش قبول کی اور سب کو معاف کر دیا۔

### درس حیات:

ایاز مزاج شاہی کا رمز شناس تھا۔ اس نے ہیرے کی فلاہری چیک دمک سے
آگے دیکھا اور تھم شاہی کو ہیرے پرتر جج دی اس سبب سے وہ مقرب تھہرا۔
وزراءاورا مراء نے ہیرے کی چیک دمک دیکھی وہ اس میں کھو گئے اور حکم شاہی کو
نظرا نداز کرویا۔

انسان غفلت اور گمراہی میں پڑ کرصناع حقیقی بیعنی اللہ تعالی کو بھول جاتا ہے جس کا نتیجہ ذلت وخواری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔

حکایت نمبر۳۸:

# سحرمشق

سلطان محود غرنوی کے محبوب وزیرایاز نے اپنے پرانے کپڑے اور جوتے ایک کمرے میں رکھے ہوئے تھے۔وہ روز انہ اس کمرے میں جاتا ، اور اپنے پرانے کپڑوں اور جوتوں کو دیکھ کر کہتا ''اے ایاز'' .....

.....''قدرخود دهنا س''اےایازا پی قدریجان، بادشاہ کی خدمت میں آنے سے پہلے تیری بیداوقات تھی۔ پیوند لگے ہوئے یہ کپڑے ادر جوتے ٹو پہنتا تھا۔اپنے موجودہ مرتبے پرنازاں ہوکراپی اصل کونہ بھول جانا۔

دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس کا روز انداس کو ٹھڑی میں جانا بھلا کب تک پوشیدہ رہ سکتا تھا۔ دوسر ہام اء دوز راءاس سے حسد کرتے تھے۔ انہوں نے محمود کے دل میں شبہ ڈالنے کی کوشش کی اور کہا کہ ایاز نے ایک کمرہ زبر دست تالوں سے بند کر رکھا ہے۔ کی کو اس کے اندر جانے نہیں دیتا اور نہ بی کی کو بتا تا ہے کہ اس میں کیا بند ہے۔ سب ہوسکتا ہے شاہی خزانے سے بیش بہا جو اہر چرا چرا کر اس میں رکھتا ہو۔ اس کے کمرے کی تلاثی کی جائے۔ اس کی وفا داری کا بحرم کھل جائے گا۔۔۔۔۔ بادشاہ ایاز کی وفا داری اور چنا مال دولت اس نے ذخیرہ کیا ہوا ہے اس کے کہا اس کمرے کے قفل کھولے جا کیں اور چتنا مال دولت اس نے ذخیرہ کیا ہوا ہے اس کے کہا اس کے دخیرہ کیا ہوا ہے اس کے کہا اس کے دانے کہا کی دولت اس نے ذخیرہ کیا ہوا ہے اس کے کہا سے کہا ہوا ہے اس کے کہا ہوا ہے اس کے کہا ہو کے کہا ہوا ہے اس کے کہا ہوا ہے اس کیا کہا ہوا ہے اس کی کہا ہو کے اس کا میں کو دانے اس کے کہا ہو کہا ہوا ہے اس کی دولت اس کے ذخیرہ کیا ہوا ہے اس کی کہا تھا۔ اس کی دولت اس کے ذخیرہ کیا ہوا ہے اس کے کہا ہو کہا کہا کہا کہا کہا کہا جملے کی اس کی دولت اس کی دیکھا تھا۔ اس کی دولت اس کے دولت اس کے دولت اس کی دولت اس کیا دولت اس کی دولت کی

متعلق مجھے آگاہ کیاجائے۔

''ایے گندم نما جوفروش کا پر دہ ضرور چاک کرنا جائے'۔ باوشاہ کا حکم یاتے ہی حاسدین نے قفل تو ڑ ڈالا اور یوں اندر گھے جیسے چھاچھ سے بھرے ہوئے گہرے برتن میں مکھی مچھر کھس جاتے ہیں۔انہوں نے کوٹھڑی کا گوشہ گوشہ چیہ چیہ چیان مارا سوائے بوسیدہ کیڑوں اور جوتوں کے پچھ نہ ملائے کیں میں کہنے لگے ایاز بہت جالاک ہےضروراس نے زرو جواہر وٹن کر رکھے ہوں گے۔انہوں کے کدالیں اور پیاوڑے لے کرسارے کمرے کا فرش کھود ڈ الامگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ پھرجھنجطا کر کوٹھڑی کی دیواریں تو ڑنے لگے شاید وہ خزاندا بنٹوں کے اندر چھیا ہوا ہو۔ ہراینٹ سے لاحول کی آواز آنے گئی۔ آخرندامت اور بشمانی کا پسیندان کی بیشانیوں سے بہد بہد کر چبرے پرآنے لگا۔ان کی ممراہیوں اور بے ہود گیوں کا ثبوت وہ گڑھے اور ٹوٹی ہوئی دیواریں تھیں۔جنھیں ان حاسدین نے حسد کی آگ میں اندھے ہوکر گرایا تھا۔اس بے ہودہ کارروائی کے بعد انہیں بیخوف دامن گیر ہوا کہ ..... بادشاہ کو کیا جواب دیں گے۔آخر کارا پنی جان ہے مایوں ہوکرروتے اور چہروں پر گر دوغبار ملتے ، با دشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ با دشاہ نے پوچھا:''تم نے بیر کیا حال بنا رکھا ہے اور وہ مال ودولت کہاں ہے جوتم ایاز کے کمرے ہے کوٹ کر لائے ہو۔تمہاری صورتوں پر وحشت کیوں برس رہی ہے اور تمہارے رُخساروں کا خون کون چرا کر لے گیا ہے۔''بادشاہ کے ان کلمات کی تاب نہ لا کرسب کے سب حاسد بادشاہ کے قدموں میں گر پڑے۔ان میں اتنی ہمت ندر ہی کہ بادشاہ کے زو برو کھڑے رہتے سلطان نے ارشاد فرمایا: '' میں نہمہیں چھوڑ وں گا نہ سزا دوں گا۔ بیہ معاملہ ایاز کی صوابدید پر ہے۔ کیونکہ تم اس کی آبرو سے کھیلے ہو۔ گہرے گھاؤای نیک دل کی رُوح پر لگے ہیں۔'' سلطان محمود نے ایاز کوطلب كركے فرمایا: ''اے نیک بخت تُو اس امتحان میں سُر خرونکلا۔ یہ مجرم تیرے ہیں اور مجھے پورا اختیارے۔انہیں جوچاہے سزادے۔''

ایاز عرض کرنے لگا: ''اے بادشاہ حکمرانی تجھی کو ہی زیبا ہے۔ جب آفتاب اپنا رُخِ روشن دکھا تا ہے تب ستارے نابود ہوجاتے ہیں۔''سلطان محمود بادشاہ کہنے لگا:''میتو ہتاؤ تم ہرروز اس کمرے میں اکیلے داخل ہوکر کیا کرتے ہو۔اس بھیدے ہمیں بھی تو آگاہ کر۔

#### حيات زين ١٥٥٠

تختیے ان پرانے کیڑوں اور بوسیدہ جوتوں سے کیا وابشگی ہےتم کیوں ان کے سحرعشق میں گرفتار ہو۔ انہیں مخاطب کر کے باتیں کرتے ہو۔ انہیں کوٹھڑی میں چھپار کھا ہے۔ کیا وہ تبیص حضرت بوسف عَلَیائنگا کا پیرائن ہے؟ اور وہ جوتے کی عظیم ہستی کے ہیں؟ جنھیں تُو چھاتی سے لگا تا ہے۔ یہ کیا جنوں اور حماقت ہے۔ یہ تو نہایت اونی قشم کی بُت پرستی معلوم چھاتی سے لگا تا ہے۔ یہ کیا جنوں اور حماقت ہے۔ یہ تو نہایت اونی قشم کی بُت پرستی معلوم

ایاز کی آنکھوں ہے موتوں کی لڑی جاری تھی ،عرض کرنے لگا۔''اے شاہ ذی جاہ! میرا موجودہ مرتبہ آپ ہی کے لطف و کرم کا مرہونِ منت ہے ورنہ میں تو حقیقت میں ایک مسکین اور بے نوا آ دی ہوں اور یہی پرانے کپڑے اور جوتے پہننے کے لائق ہوں۔'' میہ میری غربی کے دنوں کی یادگار ہیں' ۔ان کی حفاظت کرنے ہے میری غرض میہ ہے کہ اپنے میری غرض میں ہے کہ اپنے میری غرض میں ہے کہ اپنے میری غرض میں ہیں ان کی مفاظت نہیں کرتا ہوں ۔اصل میں میں ان کی حفاظت کرتا ہوں۔''

## درس حیات:

انسان کوہر دَم اپنی حقیقت ہے آگاہ رہنا چاہئے۔ ورنہ بعض لوگ اپنی حقیقت کو فراموش کر کے خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں جس کا نتیجہ خسارے کے سوا پھنہیں ہوتا۔

حكايت نمبر٣٩:

## ایاز کی فراست

آ دمی کی خوبیاں ہی بعض اوقات اس کی رحمن بن جاتی ہیں۔ایاز کی ذہانت، دیانت دامانت ادرایخ آقا کے ساتھ دابستگی ، کامل فرما نبر داری ایسے اعمال تھے جنھوں نے تمام ارکانِ دولت کواس کا دشمن بنا دیا تھا۔ایاز کے خلاف ان کے دلوں میں کدورت ، بغض اور حسد کا ماده روز بروز برهتا ہی جار ہاتھا۔ اُدھر سلطان کا لطف و کرم اور بُو دوسخاایاز کے حق میں بڑھر ہاتھا۔ایک دن بد باطن امراء نے بادشاہ سے عرض کی کہ ہم غلاموں کی ناقص عقل میں بیات نہیں آرہی کہ آپ ایک معمولی غلام ایاز کی عقل وبصیرت پر کیوں کریفتین رکھتے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محود و ایاز نه کوئی بنده ریا نه کوئی بنده نواز سلطان نے اس وفت کوئی جواب نہ دیا اورمسلسل اس معاملے میں خاموش رہا۔ چند دنوں بعد دربار کے ان حاسد امراء کو ساتھ لے کر جنگل اور پہاڑوں کی طرف ٹکلا۔ کوسوں میل وُ درایک قافلہ پڑاوُ ڈالے ہوئے تھا۔سلطان نے ایک امیر کو حکم دیا گھوڑے پر تیزی سے جاؤ اور قافلے والوں سے پوچھو کہ کہاں ہے آئے ہو؟ وہ امیر سلطان کے حکم کی تعمیل میں گیا اور کچھ در بعد واپس آ کر بتایا کہ قافلہ شہر ' رے' ، ہے آیا ہے۔سلطان نے یو جھا قافلے والوں کی منزل مقصود کیا ہے۔؟ اس کا جواب امیر نہ دے سکا۔سلطان نے

#### عياد وي

دوسرے امیرے کہا۔ 'ابتم جاؤاور پوچھو کہ کارواں کدھرجائے گا۔؟ دوسراامیر جواب لایا کہ ان کاارادہ بحن کا ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھاان کا ساز وسامان کیا ہے۔ اس بات کا جواب وہ نددے سکا۔ وزیر حیران ہوا کہ بیتواس نے معلوم ہی نہیں کیا۔ بادشاہ نے ایک اور امیر کو بھیجا اور حکم دیا کہ دریافت کر کے آؤ کہ ان کے پاس کیا سامان ہے؟ اس نے واپس آکر کہا کہ ان کا سامان '' رے' کے برتن ہیں۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا وہ قافلہ 'رے 'شہر ہے کب نکلاتھا۔؟ وہ امیر اس سوال کا جواب دینے سے عاجز رہا۔ بادشاہ نے ایک اور وزیر کو بھیجا تا کہ وہ معلوم کرے کہ انہوں نے سفر کب شروع کیا۔؟ اس نے واپس آکر بتایا کہ ساتویں رجب کو بیقافلہ ' رے' نے روانہ ہوا۔ اور ساتھ ہی بادشاہ نے بیجی پوچھا کہ کہ ساتویں رجب کو بیقافلہ ' رے' نے روانہ ہوا۔ اور ساتھ ہی بادشاہ نے بیجی پوچھا کہ اس طرح بادشاہ نے بیجی بوچھا کہ اس طرح بادشاہ نے بیکی بوچھا کہ اس طرح بادشاہ نے بیجی بوچھا کہ اس طرح بادشاہ نے بیک بوجھا کہ اس طرح بادشاہ نے بی سوال کا جواب دینے سے عاجز رہا۔ اس طرح بادشاہ نے بیک سوال کا جواب ویا کہ بیک سوال کا جواب دیا ہوں کیا ہوائی کیا اور واپس آگیا۔

غرض سب امیر ناقص العقل اور پریشان ذہن ٹابت ہوئے قافلے والوں کا پورا حال کی نے جانے کی زحمت گوارا نہ کی۔ اس مشاہدے کے بعد سلطان نے ان بد باطن امراء سے کہاتم لوگ ایاز پراعتراض کرتے ہو کہ دہ اتنامنظورِ نظر کیوں ہے۔ سلطان نے ان پر ایک معنی خیز نظر ڈالی اور کہا ہی تم سے پہلے ایاز کا امتحان لے چکا ہوں میں نے اس کو یہ دریافت کر نے کیلئے بھیجا کہ قافلہ کہاں سے آیا ہے۔ وہ گیا اور قافلے کا سارا حال دریافت کر کے واپس آیا میں نے اس سے جو سوال کیا اس نے تسلی بخش جواب دیا جو معلومات تم تمیں آدمیوں نے تمیں پھیروں میں فراہم کیں۔ اب تصمیں بتا چل گیا کہ میں اس کی اتنی قدر کیوں کرتا ہوں۔ یہ میں کر سب امیروں کے چبرے شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ انہوں نے کیوں کرتا ہوں۔ یہ نی کر سب امیروں کے چبرے شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ انہوں نے اپنی گئا تی کہ معافی چا ہے ہوئے کہا کہ بے شک ہم ایاز کی برابری نہیں کر سکتے۔ این گئا تی گئا تی کہ داواد تھی۔

#### درس حیات:

حكايت نمبر۴۴:

## چورول کا گروه

سلطان محمودغزنوی اکثر رات کو تھیں بدل کراپٹی رعایا کے حال احوال سے باخبر ر ہتا اور ان کی تکالیف وُ ورکر تا۔ ایک رات حسبِ عادت رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے بادشاہ سلامت بھیس بدل کرمحل ہے نکلے گشت کرتے ہوئے ایک وریانے سے گزرے۔ وہاں چندآ دی بیٹھے آہتہ آہتہ باتیں کر رہے تھے۔سلطان بھی ان کے قریب جا بیٹھا دعا سلام کے بعد یو چھاتم لوگ کون ہواوررات گئے یہاں کیا کررہے ہو؟ انھوں نے جواب دیا ہم چور ہیں اوراب میہ بتاؤیم کون ہو؟ سلطان نے کہا: ''بس میں بھی شہی میں ہے ہوں''۔ بیرُن کروہ خوش ہوئے اور خوش آمدید کہا۔ وہ آپس میں اپنے اپنے ہنراور کمال کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ پہلے نے کہا: ''میرے کا نوں میں پیکمال حاصل ہے کہ رات کو جب متا مجوفكا مع قي مس مجه جاتا مول كدوه كيا كهدر باع "سب في سُن كركما: " بهي واه! میتو بڑے کمال کی بات ہے''۔ دوسرا کہنے لگا:''اے مال وزر کے پیجار یو! میری آنکھوں میں میخو بی ہے کہ رات کو کیسا ہی کیوں نہ گھپ اندھیر اہو میں جس کسی کواس اندھیرے میں ایک مرتبەد مكھلوں دن كى روشنى ميں د يكھتے ہى پېچان ليتا ہوں۔'' تيسرے نے كہا:''ميرے باز و میں اتنی قوت ہے کہ مضبوط ہے مضبوط دیوار میں نقب لگالیتا ہوں'' یو تھےنے کہا:''میں سونگھ کر بتا دیتا ہوں کہ فزانہ کس جگہ دیا ہواہے'۔ یا نچواں کہنے لگا:''میرے پنج میں وہ زور ہے کداونچی سے اونچی جگہ پر کمند پھینک سکتا ہوں'۔

پھر انہوں نے سلطان کی طرف دکھ کرکہا: 'ہاں بھائی اب تُو بھی بتا تجھ میں کیا کمال ہے''۔ سلطان نے جواب دیا:''یارو میرا کیا پوچھتے ہو۔ اللہ کی مہر ہائی سے میری داڑھی میں ایک خاص وصف ہے۔ وہ مجرموں کوقید سے رہا کرادیتی ہے۔ یا جن کوتل کی سزا ہوجائے اس وقت اگر میں داڑھی ہلا دوں تو نھیں باعزت رہا کردیا جاتا ہے۔'

ان عقل کے اندھوں نے بیٹن کرخوثی سے نعرہ لگایا: " تیرا کمال توسب سے بروا ہے آج ہے تُو ہماراسردارہے۔ابہمیں کسی پریشانی کا خوف نہیں'۔اس کے بعد چوری کا پروگرام طے کیا اور پھر چل پڑے۔ بادشاہ کے محل کی جانب نکلے کئے کے بھو تکنے کی آواز آئی۔جو چورکتوں کی بولی بیجھنے کا دعویٰ کرتا تھا۔ ہراساں ہوکر د بی زبان میں بولاغضب ہو گیا۔'' بیٹنا کہدر ہاہے کہ بادشاہ تمہارے دائیں بائیں ہی موجود ہے''۔ بیٹن کر دوسرے چورہنس پڑے اور بولے''ابے! بچھے کیا ہو گیا ہے۔ بادشاہ کا یہاں کیا کام۔وہ اس وفت محل میں اپنے آرام وہ بستر پرخرائے لے رہا ہوگا''۔اتنے میں دوسرے چورنے کہا:'' دوستو! شاہی خزانہ قریب ہی آ گیا ہے اوربس ابتم اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرؤ' کمند چھیکنے والے نے محل کی حصت پر کمند تھینگی بھروہ سب آہتہ آہتہ کمند کے ذریعے محل کی حصت پر جا پہنچے نقب زن نے نقب لگائی اور اس کمرے میں ساتھیوں کو لے گیا۔ جہاں شاہی خزانہ موجود تھا۔جس کے جو ہاتھ لگا۔ جی مجر کرسمیٹا۔ اشرفیاں ہیرے جواہرسونے چاندی کے برتن وہاں سے نکال کرسارا مال ایک محفوظ جگہ پر چھپا دیا اورخودا پنی جائے پناہ میں جا کر بیٹھ گئے۔سلطان موقع یا کروہاں ہے کھسک آیا دوسرے دن بادشاہ نے سیاہیوں کواس جائے پناہ کا پتہ دے کر چوروں کی گرفتاری کا تھم دیا۔ سپاہی دوڑے گئے اور سب چوروں کو آ نافا نا گرفتار کرلیا۔ جب انہیں بادشاہ کی عدالت میں پیش کیا گیا تو موت کے خوف سے چبرے زرداور بدن خشک تنکے کی طرح کانپ رہے تھے۔ان میں سے وہ آ دمی جورات کی تار کی میں کسی کود مکھ کردن میں پہچان لینے کا دعویٰ کرتا تھا۔اس کی نظر جونہی سلطان کے چرے پریزی تواس نے ہاتھ باندھ کرعرض کی ''جم سب تو اپنا اپنا کمال دکھا چکے جم میں ہے کی کافن حاری جان بچانے کے کام نہ آیا۔ بے شک حارا ہر کمال بدہختی اور آفت ہی

#### حيات روي ..... 160

ڈھا تا رہا۔ یہاں تک کہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں بندھ گئے۔ جلاد ہماری گردنیں اڑا دینے کے لیے کھڑا ہے۔ ہمارے ہمارے رات کے لیے کھڑا ہے۔ ہمارے ہمزہمیں موت کے پنج سے نہیں چھڑا سکتے۔اے ہمارے رات کے ساتھی اب وقت آگیا ہے کہ آپ اپنے فن کا مظاہرہ کریں۔اب آپ اپنی واڑھی ہلائیں تا کہ ہماری جان خی جائے''۔سلطان مجمود کواس کی با تیں سُن کررہم آگیا۔اس نے اپنی گردن ہلا کرھکم دیا کہ ان کور ہا کردیا جائے۔

### درس حیات:

ا چھا ہنر مصیبت میں کام آتا ہے جبکہ برا ہنرایے وقت کھجور کی بٹی ہوئی رسی کی مانند ثابت ہوتا ہے۔

حكايت نمبراس:

# نفتی ہیرا

ایک یہودی کے پاس ایک مسلمان ہیر ہے تراشنے کا کام کرتا تھا۔ جواپنے کام میں ہنر منداور حدسے زیادہ ایما ندارتھا۔ یہودی اس سار کی کاری گری ہے بے تحاشہ نفع کمانے کے باوجوداسے مناسب معاوضہ اوا نہ کرتا تھا۔ جس کی وجہسے وہ ہشکل اپنے گھر کا خرچہ پورا کرتا تھا۔ بی کو جہسے وہ ہشکل اپنے گھر کا اپنی قلیل آمد نی میں ہے کھی جمع نہ کر سے اتھا۔ بیٹی کی شادی کے لیے سار کار گیر نے یہودی اپنی قلیل آمد نی میں ہے کھی جمع نہ کر سے اتھا۔ بیٹی کی شادی کے لیے سار کار گیر نے یہودی ہوتی مار پی سے پھی رقم بطور ادھار ما نگی کروڑ پی یہودی نے رقم ادھار دینے سے معذوری ظاہر کر دی۔ ساراپی قسمت کو پُر ابھلا کہتا ہوا گھر کو ٹ آیا۔ رقم ادھار نہ طنے پر بیوی نے تخت نار اضکی اور طعنوں کے تیر برسا کرا لگ استقبال کیا۔ پر بیٹان حال بے چارہ ساری رات سوچتار ہا اب کیا ہوگا۔ دوسرے دن وہ دکان پر بہنچا تو اس کے ہاتھ میں ایک پوٹی تھی۔ جو اس نے یہودی سار کے بلانے پر جب وہ دکان پر بہنچا تو اس کے ہاتھ میں ایک پوٹی تھی۔ جو اس نے یہودی کے سامنے کھول کرر کھ دی۔ اس میں قیمتی ہیرا دیکھر کر یہودی سوالیہ نگا ہوں سے کار بگر ساری طرف د کی سے کھا۔

کاریگر بولا ما لک میر ہمارا خاندانی ہیرا ہے۔اسے بیچنے کی اجازت نہیں آپ اسے گردی رکھ کر مجھے کچھر قم دے دیں۔ میں آپ کورقم لوٹا کر اپنا ہیرا واپس لے لوں گا۔ یہودی

حيكات أوي ..... 162

راضی ہوگیا۔

مسلمان کاریگر نے قرضے کی رقم سے بیٹی کی شادی کردی۔ پھر دن رات کام کر کے قرضے کی رقم آہتہ آہتہ اوا کرنے لگ گیا۔ قرضے کی آخری قبط ادا کرنے کے بعد مسلمان کاریگر نے اپنے ہیرے کا مطالبہ کیا۔ یہودی نے وہ ہیرالا کراس کے سامنے رکھ دیا۔ ہیراتر اشنے والے کاریگر نے ہیرالے کر پانی میں رکھ دیا۔ ویجھتے ہی ویکھتے ہیراگھل کر ختم ہوگیا۔ ہیرا تراشنے والے کاریگر نے ہیرالے کر پانی میں رکھ دیا۔ ویجھتے ہی ویکھتے ہیں نے اپنے فن سے ہیرے کا اس طرح سے روپ دے دیا کہ آپ جبیبا سنار بھی دھو کہ کھا گیا۔ آپ نے میری عاجزی اور درخواست پر قرضہ نہ دیا۔ جس کی وجہ سے جھے یوں آپ سے رقم نکلوانی میری عاجزی اور درخواست پر قرضہ نہ دیا۔ جس کی وجہ سے جھے یوں آپ سے رقم نکلوانی میری عاجزی اور درخواست پر قرضہ نہ دیا۔ جس کی وجہ سے جھوڑ کر جا رہا ہوں کاریگر، یہودی کو پر بیثان چھوڑ کر جا رہا ہوں کاریگر، یہودی کو پر بیثان چھوڑ کر جا رہا ہوں کاریگر، یہودی کو پر بیثان چھوڑ کر جا رہا ہوں کاریگر، یہودی کو پر بیثان چھوڑ کر جا رہا ہوں کاریگر، یہودی کو پر بیثان چھوڑ کر جا رہا ہوں کاریگر، یہودی کو پر بیثان چھوڑ کر جا رہا ہوں کاریگر، یہودی کو پر بیثان چھوڑ کر جا رہا ہوں کاریگر، یہودی کو پر بیثان چھوڑ کر جا رہا ہوں کاریگر، یہودی کو پر بیثان چھوڑ کر جا رہا ہوں کاریگر، یہودی کو پر بیثان چھوڑ کر چل ویا۔

#### درس حیات:

☆ الله تعالی کا تھم ہے کہ ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کیا جائے ،ایسا کرنے
 سے معاشرے سے برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔

حكايت نمبر٢٣:

# ہے جینی اوراس کاحل

عظیم فر ما فروا خلیفہ ہارون الرشید کا دل شدیدرنج والم کا پھے اس طرح شکار ہوا کہ دن کا چین اور را توں کی نینداڑگی۔ بے سکونی اتی بڑھی کہا ہے وزیر نصل بن رہیج کو بلا بھیجا اور اسے اپنی استے دنوں کی بے چینی کا حل تلاش کرنے کو کہا۔ کوئی روحانی عامل تلاش کر و کہ کسی طرح طبیعت کو قرار آئے۔ بے شار عامل اور کی عالم فاصل لوگوں سے رجوع کیا گیا۔ انہوں نے اپنے اپنے اپنے کم مطابق جان تو ڑکوششیں کیس لیکن خلیفہ کی طبیعت کو چین نہ ملا بلکہ بے چینی کم ہونے کی بجائے بڑھی گئی۔ آخر وزیر با تدبیر نے گزارش کی کہ: منظلِ النہی اب ایک ہی بزرگ ہستی رہ گئی ہے میرایقین ہے کہ وہی ہستی آپ کے فم کا مداوا ہوگئی ۔ ہوگان۔ ہارون الرشید نے بے تابی سے پوچھا: ''وہ کوئی ہستی ہے جو میرے لیے باعث رحمت ہوگا''۔ ہارون الرشید نے بے تابی سے بوچھا: ''وہ صوفی بزرگ ہیں۔ جنہوں نے دنیا کی تمام نعتوں سے کنارہ کئی اختیار کر لی ہے۔ اور کسی کی جاہ وحشمت کو خاطر میں نہیں لاتے۔''ہارون الرشید نے بہتا ہی ہے کہا: ''ایسا ہے تو ابھی چلتے ہیں''۔ بادشاہ سلامت کی تمام نعتوں سے کنارہ کئی اختیار کر لی ہے۔ اور کسی کی جاہ وحشمت کو خاطر میں نہیں وزیر کے ہمراہ رات کے اندھر سے میں اپنے میل سے نکل کرفضیل بن عیاض بھوالئے کے سادہ وزیر کے ہمراہ رات کے اندھر سے میں اپنے میں سے خول سے نکل کرفضیل بن عیاض بھوالئے کے سادہ وزیر کے ہمراہ رات کے اندھر سے میں اپنے میں سے خول سے نکل کرفضیل بن عیاض بھوالئے کے سادہ سے جمرے میں پہنے گئے۔

وزیر نے درواز ، کھکھٹایا اندر سے ایک کمزوری آواز آئی، ' کون؟ '، ' میں ہوں

وزیراور میرے ساتھ بادشاہ سلامت ہارون الرشید ہیں ''فضیل میں کو بادشاہ کی آمد کا سُن کرافسوں ہوا۔ بادشاہ کی اطاعت کرنے پر مجبور تھے۔ حضرت فضیل بڑتا اللہ نے سوچا بادشاہ وقت خود چل کرمیرے غریب خانے تشریف لائے ہیں۔ ان کی فر ماکش سے بغیر دروازے پر کھڑار کھنا مناسب نہیں۔ انہوں نے چراغ بجھادیا اور دروازہ کھول دیا۔ اور خود جرے کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ ان کا طریقہ دنیا کے طریقوں سے یقینا مختلف تھا۔ لوگ تو آرز وکرتے ہیں کہ کوئی بڑا آ دمی صاحب اقتدار ملے تا کہ ان کے اثر ورسوخ میں اضافہ ہو۔ لیکن فضیل بن عیاض بھو انہیں بادشاہ وقت کا بیں استقبال کررہے تھے۔ جیسے ان کے آنے سے انہیں شرمندگی ہور ہی ہو۔ انہیں بادشاہ کے مال وزراور حیثیت سے کیا غرض تھی جو اس

ان کلمات نے ہارون الرشید کا دل اپنی مٹی میں جگڑ لیا اور اسے جاہ وحشمت کے جہان سے روحانی دنیا میں محو پر واز کر دیا۔ پھر فضیل بن عیاض میں ہوئے۔'' ان کلمات نے الرشید تیرا ہاتھ کتنا نرم و نازک ہے'' کاش یہ جہنم کی آگ سے زج جائے۔'' ان کلمات نے ربی سہی کسر پوری کر دی۔ ہارون الرشید کی آنکھوں ہے آنسو بے اختیا رہنے گئے۔ پھر حضرت فضیل بن عیاض میں اون الرشید کی آخر کوئی وزیر کوئی مشیر تیرا را ہنما نہ ہوگا۔ فقط محفوظ رکھواللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ وقت آخر کوئی وزیر کوئی مشیر تیرا را ہنما نہ ہوگا۔ فقط تیرے انگال تیرے کام آئیں گے۔'' ہارون الرشید پر رفت طاری ہوگئی۔وزیر نے جب یہ تیرے اللہ تیرے کام آئیں گے۔'' ہارون الرشید پر رفت طاری ہوگئی۔وزیر نے جب یہ

حال دیکھا تو خوفز دہ ہوگیا۔اور کا پہتے ہوئے بولا:''سر کارٹر می فرما نیں ان کے حال پرترس کھائیں دیکھیں ان کی حالت کیا ہور ہی ہے۔''

فظیل بن عیاض رُخالات بناتے ہو کہ بیگناہ پرگناہ کرتا جائے۔ بھی تم اور تہہارے ساتھی دربار میں ایسے حالات بناتے ہو کہ بیگناہ پرگناہ کرتا جائے۔ بھی تم لوگوں نے اسے کسی غیرشری تعل سے ٹوکا ہے۔ تم ایسا کربھی کسے سکتے ہو جہیں تمہاری وزارت عزیز ہے۔ 'نفسیل بن عیاض رُخیالیہ و بارہ ہارون الرشید کی طرف متوجہ ہوئے'' اے حسّین چرے والے (ہارون الرشید کا رنگ گورا اور نقوش دل آ ویز تھے) قیامت کے دن اللہ تعالی تجھ سے اپی مخلوق کے بارے میں باز پرس کرے گا۔ اگر تُو اپنے چہرے کو آگ سے بچانا چاہتا ہے تو بھی ہے ان ہر در نہ کر سے سک کس نے دیکھا ہے تیرے دل میں رعایا کے کسی فرد کے لیے بھی بالفسا فی سے محدورت یا بغض ہے تو فور آاپی اصلاح کر لے سے بارون الرشید نے وقت رخصت ہزاروں دینار ہدید دیے کی کوشش کی فیسل ہارون الرشید نے وقت رخصت ہزاروں دینار ہدید دیے کی کوشش کی فیسل

بن عیاض ﷺ یہ ہدیہ تبول کرنے کو قطعی تیار نہ ہوئے اور فرمانے لگے'' حکمرانوں کے تفاف رشوت ہوتے ہیں۔ان کو قبول کرنا کی طرح جائز نہیں۔ ہارون الرشید! میں تمیں خیات کا راستہ بتاتا ہوں اور تم اس کے بدلے جھے معاوضہ دینے کی کوشش کرتے ہو۔ خدا تمیس عقل سلیم دے۔'اس کے بعد فضیل بن عیاض ﷺ نے چپ سادھ کی اور ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالا ۔۔۔۔اب بادشاہ اور وزیر نے سمجھ لیا کہ اس رُخصت پر ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ چلے تو آئے مگر درویش باوا کی باتیں ان کے دلوں میں جگہ کرگئی تھیں۔ ہارون الرشید نے اپنے دل میں ان کے لیے انوکھی مجت محسوس کی جس نے اس کے ایمان ویقین کو جلا بخشی۔ اس کے دلوں میں جگہ کرگئی تھیں۔ ہارون الرشید نے اپنے دل میں ان کے لیے انوکھی مجت محسوس کی جس نے اس کے ایمان ویقین کو جلا بخشی۔ آخ کی نشست نے اس کی زندگی کا دھارا بدل دیا تھا۔

درسِ حیات:

🖈 واقعی روحانی بیاری کاعلاج الله والوں کے پاس ہی ہوتا ہے۔

حيكات دوي .... 166

حكايت نمبر١٧٣:

# يشخى خوركى مونجيس

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سفلے اور شخی خور آ دمی کو کہیں ہے د نے کی پھی کا ایک نظرامل گیا۔ وہ روز انہ سمج اُٹھتے ہی اپنی مو خچیں د نے کی پھٹی سے پھٹنی کر کے اکڑا تا اور امیروں اور دولت مندول کی محفل میں جائے بیٹھتا اور بڑے اکڑ کر بار بار کہتا '' آج تو بڑے مرغن کھانے ہیں۔۔۔ بہت مزا آیا۔''لوگ اس کی بات کا یقین کر لیتے۔

جب جب وہ محض اپنی جھوٹی امیری کا ڈھنڈورا پٹیتا، اس کا معدہ اللہ ہے دُعا
کرتا کہ'' یااللہ اس شیخی خور کی حقیقت لوگوں پر ظاہر کردے۔'' آخر اللہ نے اس کے معد ہے
کی فریاد سُن کی اور ایک روز اس کمینے شخص کے مکان میں ایک بلی تھس آئی اور د نبے کی چکی کا
مکڑا منہ میں دبا کر بھاگ گئی۔ اس شخص کے بیجے نے دولت مندوں کی محفل میں جا کراو خی
آواز میں باپ کواطلاع دی کہ'' و نبے کی چکی کا وہ ککڑا جس ہے آپ روز اندا پٹی مو فچھیں چکنی
کیا کرتے تھے، ایک بلی منہ میں دبا کر لے گئی ہے۔ میں نے اسے بکڑنے کی بہت کوشش کی
گروہ بھاگ گئی۔''

یچ کے بیکلمات سننے تھے کہ اس آ دمی کا رنگ فتی ہو گیا محفل میں بیٹھے تمام لوگ بڑے جیران ہوئے ، بعض تو بے اختیار ہنس پڑے۔ مگر کسی نے اس سے کچھ نہ کہا۔ وہ خود ہی

#### عيات زي المحكامة

ا تنا شرمندہ تھا کہ کسی ہے آئکھیں نہ ملا سکا۔ان لوگوں نے اس کی ندامت دُور کرنے کے لئے اس کی خوب دعوتیں کیس اے خوب کھلا پلا کراسکا پہیٹ بھرا۔اس نے لوگوں کا ایسارویہ دیکھا تو شخی چھوڑ کرسچائی کواپنالیا۔

> درسِ حیات: ۵ جموٹ بہت بروی لعنت ہے۔

· حکایت نمبر۴۳:

# بوشيده حكمت

خود کوعقل و دانش کا گہوارہ سمجھنے والا ،خود پند،خوشامد پند عقل کل کا ما لک ایک بادشاہ تھا۔ جب کہ اس کا وزیر باتد ہیر پڑھا لکھا تخل مزاج اور سمجھ دارتھا۔ ایک دن چھری کانٹے کے ساتھ پھل کھاتے ہوئے بادشاہ سلامت کی انگلی زخمی ہوگئی۔ ولیر بادشاہ سلامت اپناخون بہتا ہواد کھے کر پریشان ہوگیا۔ وزیر نے کہا: ''ظلِّ الٰہی فکر کی کوئی بات نہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکمت پوشیدہ ہوگی۔'

نازک مزاج بادشاہ سلامت چلا اٹھے میری انگلی کٹ گئی ہے اور اسے اس میں کوئی بہتری نظر آرہی ہے۔ داروغہ ۔۔۔۔۔۔ داروغہ۔۔۔۔۔۔ اسے جیل میں ڈال دو۔ وزیر کوجیل میں ڈالنے سگے تو وہ بولا اس میں بھی میری کوئی بہتری ہوگی۔ پچھ دنوں بعد بادشاہ کی انگلی ٹھیک ہوگئ۔وزیرا بھی تک جیل میں ہی تھا۔

بادشاہ سلامت ایک دن اکیے ہی جنگل کی طرف نکل گئے۔ واپسی پر داستہ بھٹک گئے اور کسی دوسرے علاقے میں گئے اور کسی دوسرے علاقے میں پہنچ گئے وہاں کے وحثی لوگ بادشاہ سلامت کو پکڑ کر اپنی سردار کے پاس لے گئے۔ سردار نے کہا:''اے کمرے میں بند کر دو ہفتے کے دن اس کی قربانی ہوگئ'۔ مقررہ دن بادشاہ سلامت کو جب قربانی کے لیے چبوترے کی طرف لے کے جارہے تھے۔ تو ان کے مذہبی پر وہت کی نظراس کی انگلی پر پڑی جہاں اے کٹ کا نشان نظر جارہے کے دائشان نظر

#### حيات رُوين .... 169

آیا۔ پروہت نے جنگلوں کے سردار کو مخاطب کر کے کہا۔ سرداراس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔
کیونکہ بیدداغی ہے۔ اس وقت نا صرف بادشاہ کو آزاد کر دیا گیا۔ بلکہ بادشاہ کو وہ وحشی لوگ ملک کی سرحد تک چھوڑ گئے۔ جب بادشاہ کل میں پہنچا تو اس نے فورا وزیر با تدبیر کو دہا کر دیا۔ اور کہنے لگائم ٹھیک کہتے تھے کہ انگلی کے کئنے میں اللہ کی طرف ہے کوئی حکمت پوشیدہ ہو گی۔ زخم کے اس داغ کی وجہ سے میری جان فی گئی دزیر بولا بادشاہ سلامت آپ کی تو جان بی انگلی کے گئی دزیر بولا بادشاہ سلامت آپ کی تو جان بی انگلی کئنے سے میری جان نیکی مجھے جیل میں ڈالے جانے سے خدانخو استہ میں آپ کے ساتھ ہوتا تو ان لوگوں نے میری قربانی کر دین تھی۔ دونوں کی زبان سے بے اختیار ڈکلا بی سے اللہ تعالیٰ کے ہرکام میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔

ورس حيات:

الله تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔

حكايت نمبره ٢٥:

# 

ایک شنرادہ اپ استاد محترم سے سبق پڑھ دہ ہاتھا۔ استاد محترم نے اسے دو جملے پڑھائے۔ جھوٹ نہ بولوا در غصہ نہ کرد۔ چھ دیرے وقفے کے بعد شنرادے کو سبق سنانے کے لیے کہا۔ شنرادے نے جواب دیا کہ ابھی سبق یا دنہیں ہو سکا۔ دوسرے دن استاد محترم نے پھر سبق سنانے کو کہا پھر شنرادہ بولا استاد محترم ابھی سبق یا دنہیں ہو سکا۔ تیسرے دن چھٹی تھی۔ استاد محترم نے کہا کل چھٹی ہے سبق ضرور یا دکر لینا۔ بعد میں میں کوئی بہا نہیں سنوں گا۔ چھٹی کے بعد اگلے دن بھی شاگر و خاص ''سبق نہ سناسکا۔' استاد محترم سید خیال کے بغیر کہ شاگر دایک شنرادہ ہے، غصے سے چلا اٹھے اور طیش میں آکر ایک تھیٹر رسید کر دیا۔ کئے بغیر کہ شاگر دایک شنرادہ ایک دفعہ تو گھ منم ہوگیا اور پھر بولا استاد محترم سبق یا دہوگیا! ستاد کو بہت تعجب ہوا کہ پہلے تو سبق یا دنہیں ہور ہا تھا۔ اب تھیٹر کھاتے ہی کیدم سبق یا دہوگیا! استاد کو بہت تعجب ہوا کہ پہلے تو سبق یا دنہیں ہور ہا تھا۔ اب تھیٹر کھاتے ہی کیدم سبق یا دہوگیا۔ گیا۔ شنرادہ عضہ نہ کرو۔

جھوٹ بولنے سے تو میں نے ای دن تو بہ کر لی تھی۔ گر غصہ نہ کر و بہت مشکل کا م تھا۔ بہت کوشش کرتا تھا،غصہ نہ آئے گر غصہ آجا تا تھا۔ جب تک میں غصے پر قابو پانا نہ سیکھ

#### عيادرون

جاتا کیے کہددیتا کسبق یاد ہوگیا۔ آج جب آپ نے مجھے تھٹر مارااور تیھٹر بھی میری زندگی کا پہلاتھٹر ہے، اسی وقت میں نے اپنول و د ماغ میں غور کیا کہ مجھے غصر آیا کہ نہیں غور کرنے پر مجھے محسوس ہوا کہ مجھے غصہ نہیں آیا۔ آج میں نے آپ کا بتایا ہوا دوسر اسبق ' غصہ نہ کرو'' بالکل سکھ لیا ہے اور آج مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کمل سبق یا دہوگیا ہے۔

### درس حیات:

اے عزیز! ہمیں بھی جا ہے کہ جوقول زریں ہم لکھتے پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں ان پڑھل کریں عمل سے ہی زندگی بنتی ہے۔
- ان پڑھل کریں عمل سے ہی انسان کی اصلاح ہوتی ہے ۔ عمل سے ہی زندگی بنتی ہے۔

حكايت نمبر ۲۴:

## حكمت لقمان

زمانۂ جنگ میں حکیم لقمان گرفتار ہوگئے۔ایک امیر تاجرنے آپ کوخریدلیا۔ آپ بظاہر شکل وصورت کے سادے اور سیاہ فام تھے۔امیر کے دوسرے فلام اچھی صورت شکل والے تھے اور وہ بمیشہ لقمان کا نماق اڑایا کرتے تھے اور مالک سے ان کی بے جاشکایت کی اس کرتے رہتے ، اپنے حقے کا کام بھی ان پر لا و دیتے۔ حکمت کا خزانہ رکھنے والا بھی بھی شکایت کا ایک لفظ زبان پر نہ لا تا تھا۔اگر چہر سے پاؤں تک جسم کا رنگ سیاہ تھا۔ گر باطن کے انتہائی روشن ، دانا اور عقمند تھے۔ دانائی کی ایسی ایسی باتیں کرتے جو سنتا آپ کو دیکھ کر رائتوں تلے انگلی دبالیتا۔ مالک کے مجلوں کے کئی باغ تھے۔ جب درختوں پر پھل پک جاتے تو وہ غلاموں کو پھل تو ڈنے کے لیے بھیجتا۔ بعض اوقات غلام جتنے پھل جمع کرتے ان میں سے اکم خود کھا جاتے تھے۔

ایک دفعہ مالک کوخر ہوگئی کہ غلام اکثر پھل ہڑپ کر جاتے ہیں۔ دوسرے غلاموں نے اپنی جان بچانے کی خاطر سار الزام لقمان پر کھ دیا۔ مالک القمان پر بے جا ناراض ہونے لگا اور پہلے سے زیادہ تختی کرنے لگا اور خوب ڈاٹٹا آخر حکمت کدہ مجبور ہوکر بول اٹھا: ''اے آقا! یہ جھوٹ بولتے ہیں میں نے آج تک امانت میں خیانت نہیں کی۔ بول اٹھا: ''اے تقالی کے حضور بے ایمان شخص کی بخشش ہی نہیں'' اب مناسب یہی ہے کہ تُو ہم سب کا ''اللہ تعالیٰ کے حضور بے ایمان شخص کی بخشش ہی نہیں'' اب مناسب یہی ہے کہ تُو ہم سب کا

#### حيات لوي ١٦٦٠٠٠٠

امتخان لے۔ ہم سب غلاموں کو پیٹ بھر کر گرم پانی پلا اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف چل غلاموں کو تھم دے کہ گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑیں خدانے چاہا تو سارا بھید کھل جائے گاہیں بچ کہتا ہوں یا جھوٹ'۔ امیر کولقمان کی بیہ بات پندآئی اس نے سب غلاموں کوز بردتی گرم پانی پلایا ۔ لقمان نے بھی بیا۔ امیر نے اپنا گھوڑا دوڑا یا اور ساتھ ساتھ سب غلاموں کو بھر دوڑ نے کو کہا، تھوڑی دیر بعد غلاموں کا بی متلا نے لگا۔ سب نے قر کر کے جا کھا یا بیا تھا باہرا گل دیا ۔ لقمان نے جوقے کی وہ بالکل صاف تھی ۔ بید کھے کر امیر کولقمان کی سپائی اور حکمت پر یقین آگیا۔ مالک نے دوسرے غلاموں کو ہزادی اور لقمان سے معذرت کرنے لگا اور کہنے لگا ہیں نے آپ کو نہ بچپانا بیمیری خطا تھی۔ آئندہ گھر کا ساراا انظام آپ کے بہر د، آپ سیاہ وسفید کے مالک ہو نگے اور لقمان کو دوسرے غلاموں کا سروار بنادیا۔ کے بہر د، آپ سیاہ وسفید کے مالک ہو نگے اور لقمان کو دوسرے غلاموں کا سروار بنادیا۔ کے بہر د، آپ سیاہ وسفید کے مالک کرنے میں کس کا مختاج ہوسکتا ہے۔ ہمیں خود بی اپنی جیرا کیا گھر ے اور کھوٹے کو الگ الگ کرنے میں کس کا مختاج ہوسکتا ہے۔ ہمیں خود بی اپنی جا دیا ہو م بھی نگھل جائے۔

## درس حیات:

الله تعالیٰ کی طرف سے عنایت کردہ حکمت ودانائی سے ایک شخص جھوٹ اور پچ کو ظاہر کرنے کا کام لے سکتا ہے تو کیاوہ مالک حقیقی تمام انسانوں کے جھوٹ اور پچ کے کے فریب کو ظاہر نہیں کرسکتا جو کہ سراسر حکمت کا مالک ومختار ہے۔

حكايت نمبر ٢٧:

## محبت اورکڑ وی چیز

لقمان اگر چہ سادہ صورت اور سیاہ فام غلام تھے لیکن خدا کے احکامات ہے بھی غافل نہ ہوتے تھے۔اللہ تعالی ہے محبت کی روشی ان کے چہرے پر ہالہ کئے رہتی۔ان کا آقا ان سے بے حدم تاثر تھا۔ اس لیے ان کا بہت احتر ام کرتا تھا۔ کیونکہ اس پرلقمان کی خوبیاں واضح ہوگی تھیں۔اس نے دکھ لیا تھا کہ بیغلام حرص وہوا ہے پاک ہے۔اس کے دل میں کھوٹ نہیں، اس کی زبان سج کے سوا کچھ نہیں کہتی۔ بظاہر وہ امیر، لقمان کا آقا تھا۔لیکن حقیقت میں وہ ان کا غلام ہو چکا تھا۔ جب خواجہ نے لقمان کے اسرار پالے تو وہ کوئی شے نہیں کھا تا تھا جب تک لقمان نہ کھا ئے۔

ایک دن امیر کے کی دوست نے ایک بڑائی خوش رنگ خربوزہ تخفے میں بھیجا۔
خواجہ نے لقمان کو بلایا اورخود اپنے ہاتھ سے خربوزہ کاٹ کاٹ کر ان کو دینے لگا۔ لقمان،
خواجہ کے ہاتھ سے خربوزے کی کاش کیکر شہداور شکر کی طرح کھانے لگے۔ ای طرح ہرقاش
بڑی رغبت سے کھارے تھے۔ خربوزہ کی آخری قاش خواجہ نے اپنے منہ میں ڈالی۔ جونہی
اس نے بیقاش منہ میں ڈالی سارامنہ طلق تک کڑوا ہوگیا۔ پھر جلدی سے تھوک دیا پانی منگایا
اورخوب گلیاں کیں، گلے سے دیر تک اس کی کڑوا ہٹ نہ گی اور منہ کا مزاخراب ہوگیا۔ پھر
خواجہ نے نہایت تجب سے حصرت لقمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا: 'عزیز م! نہایت ہی

#### حيات روي ١٦٥٠٠٠٠

ترش کڑوے اور زہر ملیے خربوزے کی غالباسترہ قاشیں تُونے بڑے مزے اور رغبت سے کیونکر کھانے میں کوئی عذر کر دیتا تو کیا حرج کیونکر کھالیں اپنی جان کا کیول دشمن بناا گر تُو اس کے کھانے میں کوئی عذر کر دیتا تو کیا حرج تھا؟ نہ ہی تم نے کوئی بہانہ کرکے ٹالنے کی کوشش کی جب کہاس کی کڑواہٹ سے میرامنہ اور حلق جل گیا۔اور میرامنہ بدذ اگفتہ ہوگیا۔''

لقمان کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہو گئے حکیمانداز سے یوں عرض کرنے لئے: '' آقا!استے پیارے ہاتھوں سے مجت کے ساتھ آپ جمھے کھانے کودے رہے تھے کہ مجھتی کا حساس تک نہ ہوا۔ یہ سوچ کر تائخ قاشیں کھا کیں کہ ساری عمراس ہاتھ سے انواع و اقسام کی لذیز نعمتیں کھا تا رہا ہوں تو صدحیف ہے جمھے پر کہ صرف ایک کڑواخر بوزہ کھا کر اور ھم مچانے لگوں اور ناشکری کا اظہار کروں ۔ حقیقت یہے کہ تیرے شیریں ہاتھ نے اس خربوزے کی تنجی چھوڑی ہی کہاں تھی کہ میں لفظ شکایت سے اپنی زبان آلودہ کرتا۔''

ربورے کی کی چروں کی جہاں کی حدی مقومی ہے۔ بی ربوں ہورات کے میں ڈھل جاتا ا ''محبت' سے کڑوی چیز میٹھی ہوجاتی ہے۔ محبت سے تا نباسونے میں ڈھل جاتا ہے۔ چنانچہ ہمگر کے اسلام کے لیے میر بھی ضروری ہے کہ جس مقام سے انسان پر احسانات کی بارش ہواگر "کلیف آجائے تو صبر وقحل کا مظاہرہ کرنا جا ہے۔

### درس حیات:

W

انسان کو ہرحال میں مالک ِ حقیقی کی عطا کر دہ نعمتوں کا شکرا دا کرنا جا ہے ۔معمولی معمولی تکلیفوں پرشور وغو غااورلعن طعن نہیں کرنا جا ہے ۔

حکایت تمبر ۴۸:

# غلام كابلندمرتنبه

مسى دُنيادار نے حضرت لقمان سے يو حيما: '' آپ فلال خاندان کے غلام رہے ہیں تو پھر پیمر تبدیہ عزت اور ناموری، وہ كونے عوامل تھے جن كى وجہ ہے آپ كويد بلندم تبدملا؟"

آپ نے فرمایا:

''راست گوئی امانت میں خیانت نہ کرنا ایسی گفتگواور ایسے عمل ہے الريز كرنا جس سے مجھے كھ حاصل نہيں ہوسكتا۔ جن چيزوں كواللہ تعالیٰ نے مجھ پرحرام فرما دیا ہے۔ان سے طعی گریز کرنا۔لغو ہاتوں سے ير بيز كرنا \_ طال رزق پيك مين دالنا \_ جوان ساده باتول ير مجھ ے زیادہ کل کرےگا۔ وہ جھے نیادہ عزت یائے گا اور جوآ دی میرے جتنامل کرےگا۔وہ جھ جیسا ہوگا۔"

## درس حیات:

احکامات خداوندی رعمل کرنے سے وُنیا و آخرت میں مرحبهٔ بلند حاصل ہوتا

حكايت نمبروم:

## الله تعالى سے محبت

حفزت مویٰ عَلَائِطِلِ کے زمانے میں اللہ عزوجل ہے محبت کرنے والا ایک مجذوب بکریاں چرایا کرتا تھا۔ بالکل تنہاا لگ تھلگ پہاڑوں ویرانوں میں دنیاوی خرافات ہے دوررہ کراللہ تعالیٰ ہے محبت کی یک طرفہ با تیں کرتار ہتا تھا۔

''اے میرے مالک تُو میرے پاس ہوتو میں تیری خدمت کروں تیری جو کیں انکالوں تیرا سردھوؤں، تیرے سر میں کنگھی کروں تیرے سر میں تیل لگاؤں، رات کوسوتے وقت تیرے پاؤں دباؤں تیرے سونے کی جگہ کی صفائی کروں تیرے کپڑے دھوؤں، کجھے دودھ پیش کروں اگر تُو بیار ہوتو تیراغم خوار بنوں۔ اگر تیرا گھرد کیے لوں تو صبح وشام میں دودھ اور تھی کے کر تیرے دروازے پر آؤں۔ اے میرے سوہنے اللہ بکر یوں کو ادھراُ دھر پھرانے کا تو محض بہانہ ہے۔ میں تو تیری تلاش، تیری محبت میں مارا مارا پھرتا رہتا ہوں۔' وہ سادہ مزاج چروا باای طرح جومنہ میں آیا بواتا چلا جار ہا تھا۔

حفرت موی عَلَائِلِاً، کا اس کے قریب سے گزر ہوا۔ حفرت موی عَلَائِلاً، نے جب اس کی میہ بنی تحفرت موی عَلَائِلاً، نے جب اس کی میہ بات ہیں میں تو آپ نے اس سے بوچھا:''ٹوکس سے مخاطب ہے؟'' وہ کہنے لگا:''اس سے جس نے مجھے اور مجھے اور اس ساری کا نئات کو بنایا۔'' حضرت موی عَلَائِلاً، نے فرمایا:''اوعقل سے بیدل چرواہے!اللہ عزوجل کوان چیزوں کی تھاجی کہاں، اے جابل!

اس پاک ذات کوان خدمات کی ضرورت نہیں۔ تیرے کفرنے دین کے قیمتی لباس کو گدڑی بنا دیا۔ اے بد بخت خبر دار! آئندہ سے ایسی فضول باتیں منہ سے نکالیں۔ اگر تُو نے اپنی زبان بندنہ کی توغیرے حِق آتش بن کر کا ئنات کوجلاڈ الے گی۔'

اس معصوم چروا ہے نے جب موی علائلہ کی بیہ باتیں سنیں تو بے حد شرمندہ ہوا۔ اس کے اوسان خطا ہو گئے ، خوف سے تقر تقر کا پننے لگا۔ چہرہ زر دیڑ گیا۔ پھر بولا: ''اے خدا کے جلیل القدر نبی تو نے ایسی بات کہی کہ میرامنہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔'' یہ کہتے ہی چروا ہے نے شختی آہ بھری اپنا گریبان تار تارکر دیا۔ دیوانوں کی طرح روتا ہوا جنگل کی طرف بھاگ گیا۔

جب حضرت موی علائل الله تعالی ہے ہم کلام ہوئے۔ تو خدانے فر مایا: "اے موی ! تو نے ہمارے بندے کو ہم ہے جدا کیوں کیا؟ تو دنیا میں جدائی ڈالنے کے لیے آیا ہے یا ملانے کے لیے ۔ خبر دار! اس کام میں احتیاط رکھے۔ ہم نے اپنی مخلوق میں سے ہر محض کی فطرت الگ بنائی ہے اور ہر فر دکودوسروں سے جداعقل بخش ہے۔ "ایک بات ایک کے حق میں زبان گر ہم کا اثر رکھتی ہے تو دوسر ہے کے حق میں تریاق کا۔ جو شخص جس زبان میں بھی ہماری حمد وثنا کرتا ہے، اس سے ہماری ذات میں کھی ہمی کی بیشی واقع نہیں ہوتی۔

ہم کسی کے قول وفعل اور ظاہر پر نگاہ نہیں کرتے ہم تو باطن دیکھتے ہیں اے مویٰ دیوانوں، دل جلوں اور ہارے ہوؤں کے آ داب اور ہی ہوتے ہیں۔''

> ملتِ عشق از همه دین ها جدا است عاشقان را مذهب و ملت خداست

حضرت موئی غلائنگ یوئن کر پشیمان ہوئے۔ پھرای اضطراب اور بے چینی کی حالت میں اس جروا ہے کو ڈھونڈ نے جنگلول ویرانوں میں چلے گئے۔ صحراو بیاباں کی خاک چھان ماری کیکن اس دیوانے کا کہیں پتانہ چلا۔ حضرت موٹی غلائنگ نے تلاش جاری رکھی یہاں تک کہ آپ اے پالینے میں کامیاب ہوگئے۔ چرواہے نے انہیں ویکھ کر کہا: ''اے موٹی غلائنگ اب جھے سے کیا خطا ہوئی کہ تو یہاں بھی آن پہنچا؟'' حضرت موٹی غلائنگ نے

#### حيكات وي

فر مایا''اے خدا کے بندے مختج مبارک ہو مختج کی ادب و آداب اور قاعدے ضابطے کی ضرورت نہیں تُو اصل دین پر ہے۔ مختج سب پچھ معاف ہے۔'' پیٹیم خدا کی بیا تیں سُن کر چروا ہے کی آنکھوں میں آنسو مجرآئے اور عرض کرنے لگااب میں ان باتوں کے قابل کہاں؟ میرے''دل کا خون ہو چکا''اب تو میری منزل سدرۃ امنتھیٰ ہے بھی آگے ہے۔اس دن سے اب تک میں ہزاروں لاکھوں برس کی راہ طے کر چکا ہوں۔

ٹونے میرے اُسپ تازی (گھوڑے) کوالی مہمیز لگائی کہایک ہی جست میں ہفت آسان سے بھی آ گےنکل گیا۔میراحال اب بیان کے قابل نہیں۔

حفرت موی عَلَائِظ چرواہے کی اس بات پر جیران رہ گئے اور حق تعالیٰ کی حمدوثاء میں معروف ہوگئے۔

### درس حیات:

حق تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرنے کا طریقہ ہر خفس کی فطرت کے مطابق ہے۔ یا د رکھائے خفس تہمارا حال اس چروا ہے سے مختلف نہیں ۔ تو ابتدا سے انتہا تک ناقص اور تیرا حال و قال بھی ناقص! یہ تو مالکِ حقیقی غفور الرحیم پر مخصر ہے کہ وہ تیرے ناقص تحفے کو کیسے قبول کرتا ہے۔

حکایت نمبره ۵:

## خداسے عہد کرنا

ایک درویش و وراندیش دنیا ہے منہ موڑ کراپنے مالک سے نا تا جوڑ کر دشوارگزار
پہاڑیوں میں رہا کرتا تھا۔ تن تنہا عبادتِ النہی کی خوشبو میں دن رات مست رہتا اور وُنیا
پرست لوگوں کے نفس کی بَد یُو سے پریشان دماغ ہوجا تا۔ جنگل میں ہزار ہا درخت پھلوں
ادر میووَں کے بقے۔اس درویش خدا مست کی خوراک یہی جنگلی پھل اور میوے تھے۔ان
چیزوں کے علاوہ اور پچھنمیں کھا تا تھا۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے نہ جانے کیا خیال آیا کہ خدا
سے ایک بجیب وغریب عہد کر بیٹھا کہا ہے میرے اللہ میں آئندہ ان درختوں سے نہ خود میوہ
توڑوں گا۔ نہ کی اور کو کہوں گا کہ ججھے پھل توڑ کے دے۔ میں وہ پھل نہ کھاوں گا جھو دھور ہر
ڈالیاں زمین سے اونچار کھیں۔ میں وہ پھل اور میوہ کھاؤں گا جو ہوا کے جھو کوں سے خود جھڑ
ڈالیاں زمین سے اونچار کھیں۔ میں وہ پھل اور میوہ کھاؤں گا جو ہوا کے جھو کوں سے خود جھڑ
اس پرقائم رہا۔

ایک دفعہ قدرت خداکی پانچ دن گزرگئے کی درخت سے کوئی پھل نہ گرا۔ بھوک کی آگ نے درویش کو بے قراراور مضطرب کر دیا کسی پُل چین نہیں آر ہاتھا۔ ای عالم میں جنگل سے گزرتے ہوئے امرود کا ایک درخت دیکھا جس کی ڈالیاں زرد زرداور بڑے بڑے امرودوں سے بھری ہوئی تھیں۔ درویش وہاں کھڑا ہوکر حسرت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ درویش نے بڑا صبر کیا اورخود کو قابو میں رکھا۔ یکا بیک زورکی ھواچلی درویش کا کو پچھسہارا ہوا۔ مگر کافی دریتک پھل ٹوٹ کرزمین پرنہ گرا۔ صبر صدسے گزرگیا۔ درویش کا نفس بے قابوہ وگیا۔معدے کے اندر سے ہُوک اُٹھی اور خدا سے جوعبد استوار کیا تھاوہ تو ڑ بیٹے افور آباتھ بڑھا کرامرود تو ڑلیا۔اور پیٹ کی آگ بچھالی۔''عہد ٹوٹ گیا۔''

بی اوران کے جروں اور تو اور جیاے اور چیت کا ان دشوارگزار پہاڑوں میں چوروں اور قزاقوں کا ایک گروہ آگیا۔ راتوں کووہ گروہ شہروں اور بستیوں میں جا کر لُو ثنا اور دن کو واپس آگر وہاں رہتا ۔ کوتوال کوان قزاقوں کے بارے میں اطلاع ہوگئی ۔ کوتوال نے ساہیوں کی ایک بری جماعت بھیجی ۔ انھوں نے اس پہاڑی اور جنگل کا گھیرا وکر کرلیا۔ اس درویش کا مسکن بھی قریب ہی تھا۔ سپاہیوں نے تمام چوروں کو گرفتار کرلیا۔ درویش باوا کو بھی ان کا ساتھی سجھ کر گرفتار کرلیا۔ درویش باوا کو بھی ان کا ساتھی سجھ کر پیٹر لیا۔ کوتوال نے حکم دیا، انھیں جیل میں بند کر دو۔ چند دنوں کے بعد عدالت میں مقد مہ پیش ہوا۔ بعد میں میہ فرمان جاری ہوا کہ ہرایک کا بایاں پاؤں اور دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے ۔ جاتا دیے کوتوال کا حکم ملتے ہی تکوار چلانی شروع کر دی۔ وہ ساری جگہ نالہ وشیون جائے۔ جاتا دیے کونے کا دایاں ہاتھ کئے۔

حبل دان کا بایاں پاؤں کا نے کے لیے تیار ہور ہاتھا کہ یکا بیک ایک گھڑ سوار تیزی

ہوا دان کا بایاں پاؤں کا نے کے لیے تیار ہور ہاتھا کہ یکا بیک ایک گھڑ سوار تیزی

اہدال وقت ہے۔ تُو کیاظلم ڈھار ہا ہے۔ اب خدا کے عذاب کا انتظار کر۔'' گھڑ سوار کی بیہ

بات سنتے ہی جبل د کے ہاتھ سے تلوار پھھوٹ گئی۔ عالم وحشت میں بھا گا سیدھا کوتوال کے

باس گیا اور اسے اس حادثے ہے آگاہ کیا۔ کوتوال کے ہوش اُڑ گئے۔ لرزاں وتر ساں بر ہند

مراور بر ہنہ پاؤں درویش کی خدمت میں ہاتھ باند ھے حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا: ''اب خدا کے مقبول بندے! بجھے خبر نہ تھی آپ کون ہیں؟ میں نے آپ پر سخت زیادتی کی ، لاعلی

میں یہ خطا سرز دہوگئی ہے ، خدا کے لیے آپ ہمیں بخش دیجیے۔''

درولیش نے کہا: 'اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں جس گناہ کی یا داش میں میراہاتھ کاٹا گیا ہے اس کومیں جانتا ہوں۔ مجھے ان حالات کی کیا خبر لہٰذاتم بے فکرر ہو۔لوگوں میں اب اس درولیش کانام ہتھ کٹاشیخ مشہور ہوگیا۔''

ایک دفعہ ایک آدی ہے وقت اور بغیر اجازت لئے جھونپڑی میں گھس آیا۔ آگ کیا دیکھتا ہے کہ مر دِ قلندراپے دونوں ہاتھوں سے خرقۂ درویثی میں پیوندلگار ہاہے۔اس

#### حيات نوي .... 182

نے حیرت سے دانتوں میں انگلی دے کر کہا:'' حضرت میں سیکیا دیکھ رہا ہوں؟ آپ کے تو دونوں ہاتھ صحیح سلامت ہیں، لوگ خواہ مخواہ کہتے ہیں کہ آپ کا دایاں ہاتھ کٹا ہوا ہے۔'' درولیش نے کہا''ارےاومیری جان کے دشن تُوجھونپڑی میں بغیرا جازت کیوں آگیا؟''

اس نے ندامت سے عرض کیا:'' حضرت مجھے آپ کی زیارت کا بے حداشتیاق تھااس شوقِ ملا قات سے مغلوب ہو کریٹے نظطی کر ہیٹھا۔'' درولیش نے اس کی محبت اور خلوص دیکھ کرکہا کہ:''اب تُو آگیا ہے توادھر ہیٹھ جا۔لیکن خبر دار! جو پچھٹو نے دیکھااس کا ذکر میری زندگی میں ظاہر نہ کرنا۔''

انسان کے چاہنے یا نہ چاہنے سے پھینیں ہوتا۔ان کی گفتگو کے دوران ملا قات

کے لیے جھونیزی کے باہر کافی لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔انھوں نے بھی کی سوراخ سے شخ کو دونوں ہاتھوں سے پیوندلگاتے دیکھ لیا تھا۔ان سب پر درویش کی کرامت کا راز کھل گیا۔ درویش نی کرامت کا راز کھل گیا۔ درویش نے دل میں کہا:''اے میر سے اللہ!اس حکمت سے تُو ہی خوب آگاہ ہے۔ میں جتنا اس کو چھپانا چاہتا تھا۔اتناہی تُو نے اسے ظاہر کر دیا ہے۔' ای وقت درویش کوالقاء ہوا جب سیرا ہاتھ چوروں کے ساتھ کا ٹاگیا تھا۔لوگوں کے دلوں میں تیرے بارے میں غلط بھی پیدا ہوگئتی۔وہ وہ خیال کرنے لگے کہ تُو کر وفریب کا جال بچھائے بیشا ہے۔ یہ بات ہمیں پیند ہوگئتی۔وہ خواہی اور اللہ والوں کے بارے میں بد کمانی ہوگئتی۔اس لئے ہم نے تیری پیرامت سب پرظاہر کر دی۔ یہ چراغ ان لوگوں کی خیرخواہی کی شیعی ۔اس لئے ہم نے تیری پیرامت سب پرظاہر کر دی۔ یہ چراغ ان لوگوں کی خیرخواہی کی شیعے کرتا ہوا ہوا ہوں جاس الہام کے بعد درویش نے متانہ وارنعرہ لگیا اور رہ العزت کی شیعے کرتا ہوا ہو جو کرتا ہو وہ عین حکمت ہے ہم کی شیعے کرتا ہوا ہو جو میں حکمت ہے ہم کی شیعے کرتا ہوا ہو جو میں حکمت ہے ہم کی شیعے کرتا ہوا ہو دھیں معاف فرما۔

## درس حیات:

- 🖈 اپناعبد کی پاسداری کرو!
- جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو گویا دہ اپنے رَبِ سے عہد کرتا ہے کہ اے اللہ رَبُّ العزت! میں تیرے احکامات کی پیردی کردن گا۔
  - المعانارات المعالم كالمعامد كرك وراي المعان المعانارات المعالم المعامد كالمعامد كالم

حكايت نمبرا۵:

## حريص آ دمي

شہر بخارا کے امیر صدر جہاں کی سخاوت بڑی مشہور تھی۔کوئی سائل اس کے دیہ دولت سے خالی نہیں جاتا تھا۔ صبح وشام دریائے فیض وسخاوت روال رہتا تھا۔ ضرورت مندوں اور سائلوں پر اس کی عطا کا مینه برستار ہتا تھا۔ اس کا طریقیۃ کاربیرتھا کہ کاغذیم اشرفیاں لپیٹ کر رکھ لیتا۔ جب تک وہ ختم نہ ہو جاتیں برابر ضرورت مندوں میں تقسیم کرتا رہتا۔صدر جہاں کی سخاوت کا انداز بھی نرالا تھا۔اس نے سب حاجت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دن مقرر کرر کھے تھے۔کو کی فخض اپنی باری کے بغیر خیرات وصول نہیں كرسكتا تھا۔ايك دن بيواؤں كے ليے تھا۔ دوسرا دن مصيبت زدوں كے ليےمقررتھا اور تنسرادن مفلس فقیروں کے لیے، چوتھاد ن جماح ملا وک کے لیے، یانچواں دن مسکینوں کے لیے، چھٹا دن میتیم بچوں کے لئے، ساتواں دن قیدیوں کے لیے، آٹھوال نوال دن مافروں کے لیے، دسوال دن غلاموں کے لیے مقرر تھا۔ اس کے ساتھ شرط بیتھی کہ کوئی ضرورت مندزبان حال سے سوال نہ کرے گا۔ ضرورت مندمختاج اپنی باری کے دن صدر جہاں کی گزرگاہ کے دونوں جانب قطاریں باندھے کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ انہیں اشرفیاں دیتا ہوا آ کے نکل جاتا تھا۔ جو کوئی بے مبرا اتفاق سے سوال کر دیتا۔ اس جرم میں صدرجهال اسے کھندد یا تھا۔

ایک دن کسی سائل نے کہا'' کئی روز سے بھوکا ہوں میری طرف نظرِ عنایت فرما نیس۔''لوگوں نے ہر چنداس آ دی کوروکا اور سمجھایا کہ ایسانہ کروہ اپنی ضد پراڑار ہااور ہرابرصدالگا تا رہا۔ صدر جہال جب قریب آئے اسے خاطب ہوکر کہا کہ تو بڑا بے شرم اور برابرصدالگا تا رہا۔ صدر جہال جب نظر تھا۔ اس نے صدر جہال کو کہا:''اس جہال میں تو بھی خوب موج اُڑار ہا ہے اورا گلے جہال کی نعمتیں بھی حاصل کرنا چا ہتا ہے۔'' یہ جواب سُن کرصدر جہال بہت متاثر ہوا۔ آگے اشر فیال تقسیم کرنا روک دیں۔ غلاموں کو تھم ویا جس قدر مال و دولت یہ آ دی طلب کرے اسے دے دو۔

اب دوسرا واقعہ پڑھیں۔ جس دن ملاؤں کی باری تھی۔ اس دن ایک ملآ اپنی باری تھی۔ اس دن ایک ملآ اپنی باری کا انتظار کئے بغیر جذبہ حرص سے مجبور ہوکر چلآ اُٹھا کہ صدر جہاں میں نہایت غریب اور مفلس ہوں مجھے جلدی اپنے دائن رحمت سے سیراب کر، صدر جہاں نے خلاف ورزی کرنے پراسے پچھ خددیا۔ ہر چند کہ وہ ملآ خوب رویا۔ گڑ گڑ ایا اپنی مفلسی اور محتاجی کی عبرت خیز کہانیاں سنا کیں۔ لیکن صدر جہاں کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ باقی سب ملآؤں کو کو اور اگیا گراسے ایک گوڑی ہجی نہ ملی۔

دوسرے دن وہی ملا اپنے دونوں پیروں پر پٹیاں لیسٹ کر معذوروں کی صف میں جا بیٹھا تا کہ دیکھنے والے ترس کھا ئیں کہ بے چارہ معذور ہے۔اس کے دونوں پاؤں توٹے ہوئے ہیں۔صدر جہاں جب مال تقسیم کرنے آیاملا کو پہچان لیا سب معذوروں کو پہچان لیا سب معذوروں کو پہچان لیا سب معذوروں کو پہچان لیا اسے پچھ دیے بغیرا کے بڑھ گیا۔تیسرے دن ملا نے اپنے چہرے پر کالا کیٹر الپیٹا اوراندھا بن کراندھوں کی قطار میں لگ گیا۔صدر جہاں نے اسے وہاں بھی پہچان لیا۔اسے پچھ عطا کئے بغیرا کے بڑھ گیا۔

اس میں ناکامی کے بعد ملآنے عورتوں کی طرح سر پر چادر ڈال کی اور بیواؤں کے درمیان میں جا کر بیٹھ گیا۔ گردن جھکالی۔ جھولی پھیلا کر دونوں ہاتھ چادر میں چھپالئے۔
یہ رنگ ڈھنگ د کھے کرصدر جہاں نے ایک ہی نظر میں پہچان لیا۔ اس نے سب بیواؤں کو اشر فیاں دیں۔ لیکن اس بیوہ کے قریب سے گزرگیا۔ جب بیدوار بھی خالی گیا تو ملآ کے دل میں غم وغضے کی آگ بھڑک اُٹھی۔۔۔۔ کے روز منہ اندھرے ایک گفن چور کے یاس پہنچااور

#### حيات دوي ١٨٥٠٠٠٠

اے کہا کہ جھے ایک کفن میں لپیٹ کرسر راہ جنازہ بنا کر رکھ دو۔ کوئی بھی پوچھے جواب نہ دینا۔ خاموثی کے ساتھ میرے جنازے کے قریب بیٹھے رہنا.....

صدر جہاں اوھرے گزرے گا۔ لا وارث جان کرتہ فین کے لیے اشر فیاں ضرور دے گا۔ اس میں سے نصف تہہارا ہوگا۔ کفن چور یہ تجویز سُن کرراضی ہو گیاملاً کا جنازہ تیار کر کے سر راہ رکھ دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد صدر جہاں کی سواری آئی دیکھا کہ ایک لاش کفن میں لیپٹی پڑی ہوئی ہوئی ہے اور قریب ہی ایک شخص مملکین صورت بنائے ببیٹا ہے۔ صدر جہاں میں لیٹٹی پڑی ہوئی ہوئی ہے اور قریب ہی ایک شخص مملکین صورت بنائے ببیٹا ہے۔ صدر جہاں نے اشر فیوں کی ایک تھیلی اس میت پر بھینک دی۔ ملا نے فوراً کفن سے ہاتھ باہر نکالا اور اشر فیوں کی آئیک تھیلی اس میت پر بھینک دی۔ ملا نے فوراً کفن سے ہاتھ باہر نکالا اور صدر جہاں ہوئی کہا۔ اس وقت مُلا نے کفن سے منہ باہر نکالا اور صدر جہاں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا۔ اے بُو دوسخا کا دروازہ بند کرنے والے دیکھا ؟ آخر ہم نے تجھ سے لے کر ہی چھوڑا۔ صدر جہاں نے جواب دیا ارے احتی ' جبال نے جواب دیا

## درس حیات:

الله تعالی نے بھی ( دُعا) ما نگنے کے اصول وضوابطِ مقرر فر مائے ہوئے ہیں، ان کے اصول دخوابطِ مقرر فر مائے ہوئے ہیں، ان کے درانی کرنے والا بے مرادر ہتا ہے۔

حكايت نمبر۵:

## موت كاوقت

حضرت سلیمان عَلَائِسُلُا کے دربار میں ایک آ دمی لرزاں و ترساں حاضر ہوا۔
مارے ہیبت کے اس کے منہ ہے آ واز نہیں نکل رہی تھی۔ چہرہ و ھلے ہوئے کپڑے کی طرح
سفید ہو گیا تھا۔حضرت سلیمان عَلَائِسُلُ نے اس کی بید کیفیت ملاحظہ فرمائی تو پوچھا اے خدا
کے بندے! کیابات ہے؟ تُو اتنا گھبرایا ہوااور مضطرب کیوں ہے؟ اس نے عرض کیا کہ:''یا
حضرت مجھے عزرائیل عَلَائِسُلُ نظر آیا اس نے مجھ پرائی غضب آ لودنظر ڈالی کہ میرے ہوش و
حاس کم ہو گئے۔ رواں رواں تھرا گیا۔ اب باربارعزرائیل عَلَائِسُلُ کی وہ صورت آ تھوں
کے سامنے آتی ہے۔ اس لئے مجھے کی گھڑی بھی چین نہیں آ رہا۔'

اس نے التجاکی کہ آپ ہوا کو تھم دیں کہ وہ جھے یہاں سے ہزاروں میل وُ ور ملکِ ہندوستان میں چھوڑ آئے مکن ہے اس تدبیر سے میرا خوف کچھ وُ ور ہو جائے ۔ حضرت سلیمان عَلَائِئل نے اُسی وقت ہوا کو تھم دیا کہ اس شخص کوفورا ہندوستان کی سرز مین میں پہنچا دے۔ جو نہی اس شخص نے قدم زمین پر رکھا۔ وہاں''عزرائیل عَلَائِئل کو منتظر پایا۔'' آپ نے اللہ کے تھم سے اس کی رُوح قبض کرلی۔

دوسرے دن حضرت سلیمان عَلَائِسُلِگہ نے بوقتِ ملا قات حضرت عزرائیل عَلَائِسُلِگہ سے دریافت کیا آپ نے ایک آ دمی کواس طرح غور سے کیوں دیکھا تھا۔ کیا تمہاراارادہ اس

#### حيات زوي ..... 187

کی روح کوجش کرنا تھایا پھراس بیچارے کوغریب الوطنی میں لاوارث کرنا تھا۔

عزرائیل عَلَائِلَا نے جواب دیا کہ میں نے جب اس شخص کو یہاں دیکھا تو جیران ہوا کیونکہ اس شخص کو یہاں دیکھا تو جیران ہوا کیونکہ اس شخص کی روح جھے ہندوستان میں قبض کرنے کا تھم دیا گیا تھا اور شخص ہزاروں میل دُور یہاں موجود تھا۔ تھم الٰہی سے میں ہندوستان پہنچا تو میں نے اس کو وہاں موجود یایا۔

### درس حیات:

انسان لا کھ تدبیر کرے۔ تقدیراہے وہیں لے جاتی ہے جہاں اس کا نصیب ہو اور وہ خود تقدیر کے عزائم پورا کرنے کے لیے اسباب فراہم کرتا ہے۔

حكايت نمبر۵۳:

## ایک پیغام طوطے کے نام

ایران کا ایک سوداگر تجارت کے سلسلے میں ہندوستان آیا ہوا تھا۔ یہاں ہے اس نے ایک خوبصورت اور پیٹھی میٹھی باتیں کرنے والاطوطاخریدا۔ جس کی ادائیں بڑی دل پیند اورآ واز بڑی پیاری تھی۔ وہ تا جراسے اپنے ملک میں لے گیا۔ وہ باتیں کرکے ناصرف تا جر کوخوش کرتا تھا۔ بلکہ ہرعام وخاص کا دل اپنے نغوں سے خوش رکھتا تھا.....

ایک دفعہ وہی سوداگر تجارت کی غرض سے دوبارہ ہندوستان جانے لگا اور روائگی سے قبل اپنے اہلِ خانہ اور غلاموں سے بوجھا کہ وہ ان کے لیے ہندوستان سے کیا کیا لائے۔ ہرایک نے اپنی اپنی پیند بتائی۔ طوطے سے کہا۔ تم بھی بتاؤ تمہاری کیا فر مائش ہے۔ طوطے نے کہا میری صرف بیدرخواست ہے کہ دورانِ سفر جب تم فلاں دریا کے پار ہوجاؤ گئے تصمیں وہاں ایک پُر فضا جزیرہ فظرا کے گا۔ وہاں میرے ہم جنس طوطوں کوسلام پہنچا کر کہنا کہ تمہاری قوم کا فلاں طوطا میری قید میں ہے اور تمہاری ملاقات کو جی ترس گیا ہے۔ تم کہ ترادی کے ساتھ باغوں اور سبزہ زاروں میں مزے کر رہے ہو۔ تمصیں اپنے غریب الوطن ساتھی کی کوئی خرنہیں۔

ایں چنیں باشد وفائے دوستاں من دریں حبس و شما دربوستاں

### 

کیاای کانام دوستوں کی وفاہے کہ میں پنجرے میں پڑار ہااورتم باغوں میں عیش کررہے ہو اورائھیں کہنا کہ وہ آئی آزادی کے بارے میں مشورہ طلب کرتا ہے ورنہ رہیمی ممکن ہے کہ تمہاری طاقات کی حسرت لئے اس دنیا سے رُخصت ہو جاؤں، یارو رہ کیا انصاف ہے؟ کیا یہی آئین وفاداری ہے۔؟ سوداگر نے وعدہ کیا کہ وہ تمہارا رہ پیغام تمہارے ہم جولیوں تک پہنچادےگا۔

سیمر نے والا شایداس طوطے کا کوئی عزیز ہے میری اس ہے موقع خبر سے اسے اتنا رخ ہوا کہ برداشت نہ کر سکا اور مرگیا۔ وہاں سے افسوس کر تا ہُوار خصت ہُوا کچھ عرصے بعد کاروبار سے فارغ ہوکر جب اپنے وطن واپس آیا۔ اور اہلی خانہ کو ان کے حسب فر مائش شحا کف دیئے۔ طوطے نے پوچھا: ''کیا میری فر مائش پوری کی۔ میر ہے ہم جنسوں نے کیا جواب دیا اور تو نے کیاد یکھا؟'' سودا گرنے ایک سرد آہ بھری اور چبر ہے پر رخ والم کے آثار نمودار ہونے گے۔ کہنے لگا: ''بہتر ہی ہے جو پھھ ہوا۔ مت سُن ورنہ تجھے صدمہ ہوگا۔ میں خود تیراپیام دے کر پچھتا تا ہوں ، اب تک اس کی فدمت میرے دل میں ہے کہ کاش! میں پیام نہ پہنچا تا ۔۔۔۔'

طوطا بولا: "اے مالک الی خدانخواستہ کیا بات ہوئی جوثو زبان پر لاتے ہوئے

#### حيا دوي ١٩٥٠٠٠٠

ڈرتا ہے۔؟ بے تکلف بیان کراب جوہونا تھا ہوگیا۔' سودا گر کہنے لگا:''جب میں ہندوستان کیا کاس پُر فضامقام پر پہنچا۔ وہاں کے طوطوں کو تیرا پیغام دیا اور جو تیرا حال تھاسب بیان کیا معلوم ہوتا ہے کہان میں ایک طوطا تیرا درد آشنا اور عزیز تھامیری با تیں سنتے ہی پھڑ پھڑا کر گرا است نہ کر گرا۔ اور تڑپ تڑپ کرمر گیا۔ شایدا ہے تیری گرفتاری کا اتنار نج پہنچا تھا کہ وہ برداشت نہ کر سکا۔ اس کے یوں دم دینے ہے میں بے حدیثیمان ہوں۔'

د کیھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے سوداگر کے طوطے کے بدن پر تھر تھری چھوٹی ، آنکھیں پھرا گئیں اور صرف ایک آ واز''ہائے'' نکالی تفس کے اندرگر پڑا اور تڑ ہے ہوئے جان دے دی۔سوداگر نے اپنی آنکھوں کے سامنے پیارے طوطے کو مرتے ہوئے دیکھا توغم واندوہ سے نڈھال ہوگیا۔ٹوپی سرسے اتار پھینی سینے پر بار بار ہاتھ مارکر روتا اور بیے کہتا کہ اے خوش بیاں طوطے تھے کیا ہوگیا۔ بی تُونے کیا کیا اگر مجھے خبر ہوتی تُو یوں داغ جدائی دے گا تو یہ منحوں قصہ نہ ساتا نے غرض دیر تک طوطے کے مرنے کے غم میں ای طرح روتا رہا۔۔۔۔۔۔

جب خوب دل کی بحر اس نکال لی تو مرئے ہوئے طو طے کونس نے نکال کر باہر پھینک دیا۔ باہر پھینکنا تھا کہ فورا وہ طوطا بھر سے اُڑ کر درخت کی شاخ پر جاہیٹے، اُس مرئے ہوئے طوطے نے آزاد فضا میں ایس اڑان کی جیسے مشرق ہے آ فقاب اُ بجرتا ہے۔ سودا اگر گزرا ہوا معاملہ بھول گیا۔ طوطے کی اس حرکت پر جیران ومششدر رَہ گیا اور کہنے لگا''ا ہے چالاک پرندے بیکیا اجرا ہے اے میرے بگلی فرامی قوبتا کہ ہندوستان کے طوطے نے بچھے کیا خفیہ پیغام دیا جے تو بھانپ گیا اور جس سے تو میری آ تھوں پر اپنے مکر وفریب کا پردہ دالنے میں کا میاب ہوا۔ اربے فضب خدا کا تو نے کمال دکھایا کہ ہمیں جلا کرخو دروش ہو گیا''۔ طوطا بولا:''میرے بھائی طوطے نے جھے سبق دیا اور اپنے عمل سے بتایا کہ میں قید کیا''۔ طوطا بولا:''میرے بھائی طوطے نے جھے سبق دیا اور اپنے عمل کیا اس نے اشارہ بید کیا گرفتار تفس ہوا ہے کی طرح رہ بائی پاسکتا ہوں۔ میں نے اس پیغام کو سمجھا اور اس پڑمل کیا اس نے اشارہ بید دیا کہ نفیہ گوئی اور میٹھی بول چال ترک کر۔ تو اپنی اس بحرانگیز آواز کے سبب ہی گرفتار تفس ہوا ہے۔ پھر اس نے میری آزادی کے لیے خود کو مردہ بنایا کہ اے نادان پرندے اور ہرکس و ناکس کا دل خوش کرنے والے مردہ بن جاتا کہ قید سے نجات پائے۔''

طوطے نے یہ کہہ کراپے اصلی وطن کا زُرخ کیا آخر کارایک دن اپنے ساتھیوں

### حيات زين .... 191

کے پاس پنج کیا۔

هر که داد او حسن خود را بر مراد صد قضائے بد سوئے او را نهاد

### درسِ حیات:

جس کو عالم آشکار حسن عطا ہوا ہے۔ وہ موبلاؤں کا ہدف بندا ہے۔ بہار کے موسم میں بھی پھر پھر بی رہتا ہے۔ سرسبز وشاداب نہیں ہوتا۔ پس تُو بھی اپنے آپ کو مٹا دے اور خاک ہو جا۔ خاک سے سبز ہ اور پھول پھوٹ پڑتے ہیں تا کہ تجھے سے بھی لالہ وگل اُگیں۔ حيا - الفي الماء

حکایت نمبر۵۳:

## بوشيده راز

حضرت داؤد غلَائِكَ كے زمانے میں ایک شریف اننفس اور کمزور آ دمی تھا۔ اللہ کے حضور بیدوُ عاکرتار ہتا تھا کہ مجھیغریب بےسہارا کوغیب سے روزی عطافر مااور مجھے محنت و مشقت کے عذاب میں نہ ڈال۔مریل گدھے پر گھوڑ وں اور اُونٹوں کا بوجھ نہیں لا دا جا سكتا ..... ياؤں والاتو چل كرروزى بيدا كرسكتا ہے اورجس كے ياؤں نہ ہوں اس كو تيرا ہى آسرا ہے۔ اے اللہ سب کی سننے والے! میں منہ ہے ہی تھے سے مانگ سکتا ہوں لیکن مشقت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ..... بس یہی ورد و وظائف اس کے دن رات کی مصرو فیت تھی۔اس کا بیمل ہرعام وخاص میں مشہور ہو چکا تھا۔لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے۔خدانے ہر شخص کی روزی محنت ومشقت کے راہتے اُ تاری ہے لیکن اے دیکھو ہاتھ پیر ہلائے بغیر خدا ہے اپنا رزق طلب کرتا ہے....۔ پیغیبرِ خدا کو دیکھوجنہیں اللہ نے معجز ے بھی عطا کئے ہیں۔خوش الحان ایسے کہ جن وانس چرند پرند تو ایک طرف یہاڑ بھی متاثر ہوتے ہیں باوجوداتن شان کے وہ بھی بغیر مشقت کے روزی حاصل نہیں کرتے مگر اسے دیکھویینا کارہ انسان بیرچا ہتا ہے کہاہے بیٹھے بٹھائے خزاندمل جائے اورکوئی کسب نہ کرنا پڑے ۔۔۔۔۔لوگ سوسو باتیں کرتے وہ کسی کی پرواہ نہ کرتا برابراپنی آ ہ وزاری میں لگا ر ہتا۔اس کی وُعا کا چرچا سارے شہر میں عام ہو گیا کہ پیکیساانسان ہے جوخالی تھیلی میں پنیر

#### حيا - زين 193

حاصل كرنا جا بتا ہے۔" جو تلاش كرے آخراس كول جاتا ہے۔"

خداسب کی دُعا ئیں سنتااور مرادیں پوری کرتا ہے....۔اس پخص نے دُعاوُں اوررونے دھونے کی حدکر دی تو رحت جی جوش میں آگئے۔اوراس کی مراد برآئی۔زورے دروازہ کھلا اورایک گائے اس کے گھر میں گھس آئی۔اس نے فورا گائے کو پکڑا ٹائگیں باندھ كر ..... بنامل حلق پرچيري پهير كرذ نح كرديا، پهرقصاب كوبلوايا كهاس كوكاك كربونيال بناد ہے.....گانے کا مالک گلی کو چوں کی خاک چھانتا ہوا گائے تلاش کرتا ہواادھرآ فکلا، دیکھا کہ گائے ذرئے بھی ہوچکی ہے اور قصائی اس کی بوٹیاں کرنے میں بھی مصروف ہے۔اس نے رونا دھونا اور چلاناشروع کردیا۔''ارے ظالم! پیکیاغضب کیا بیگائے تو میری تھی ، مجھے بھلا کیاحق تھااہے بکڑ کر ذبح کرنے کا۔'' دعا ما تگنے والے نے جواب دیا :''سنو برادر زیادہ چیخے چلا نے کی ضرورت نہیں میں برسوں ہے اس دُعا میں مصروف ہوں کہ اے اللہ تعالیٰ میرارزق میرے پاس پہنچادے اس نے دُعا قبول کی۔ میں نے اسے خدا داد سمجھ کر ذرج کر ڈ الا ..... ' پیر جواب سُن کر گائے کے مالک کے غیط وغضب کی انتہا ندر ہی۔اس نے پہلے ورولیش کی ٹھکائی کی پھرائے گریبان سے بکڑ کر حضرت داؤد غلائظ کی عدالت میں لے گیا۔ابے احمق،اگرمحض دُعا ما نگ کر دوسروں کا مال ہفتم کرنے کی اجازت ہو جاتی تو پھر کوئی کچھنہ کرتا۔ صرف دُعا کے بل بوتے پرلوگ ساری دولت کے مالک اورحق دار بن

لوگوں نے گائے کے مالک کی باتیں سنیں توای کوحی پرقر اردیا .....درولیش نے اس بے بھی مالت میں آسان کی طرف منداُ ٹھا کر کہا''اے خدائے .....دحمان ورجیم تُو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نے اپنی آرزو کی پخیل کے لیے سینکڑوں روز وشب آہ وزار کی کرنے اور دُعا مائینے میں صَرف کے ....اور میں نے روز الست جوخواب دیکھا تھا، اسی نے جھے تیری بندگی میں مست کر دیا میری مثال اس مست اُونٹ کی ہی ہے جو سُستی اور تھکان محسوں کئے بغیر مند سے جھاگ نکالے بوجھا ٹھائے چلا جا تا ہے کہا پی اُونٹی سے ملاپ کرے۔ میں نے جب اپنی مراد پائی تو یہ جھے تیرا بندہ کا فرمان تجھ کر شیطان کی طرح کوست سوال دراز کرتا رہا ہوں تُو میری کوست سوال دراز کرتا رہا ہوں تُو میری

#### حيات نوي ١٩٤٠٠٠

پردہ پوٹی کر لے اور جھے ذکیل ہونے ہے بچالے۔''

گائے والے نے جھلا کر کہا: ''ابے اُدھر آسان کی طرف کیا دیکھ رہاہے؟ ادھر میری طرف دیچے اور حقیقت کا سامنا کر کیا ٹوسمجھتا ہے کہ خدااوراس کے بندوں کواس فریب میں مبتلا کر کے صاف نکل جائے گا۔'' وُ عاما نگنے والے نے اپنی پیشانی زمین پرر کھ دی اور رو كربولا: "اے خدائے ذوالجلال اپنے اس بندے کورُسوانہ کر میں بے شک پُر اہوں خطا كار ہوں تُو تو عیبوں کو ڈھانپنے والا ہے اور اس نازک وقت میں میری مد دفر ما۔'' مقدمہ حضرت داؤد عَلَيالنظ كى عدالت ميں بيش موكيا۔ يہلے كائے كے مالكي نے دعوىٰ بيش كيا اوركها: ''اے پیغمبر خدا میری گائے اتفاق ہے اس شخف کے گھر میں جاکھسی ۔ بیرخدا جانے کپ ے تاک لگائے بیشاتھا، اس نے میری گائے کو پکو کر ذاح کر ڈالا۔ آپ کے سامنے میری فریاد ہے۔اس سے دریافت کریں کہ اس نے ایبا کیوں کیا؟ ..... ' وعا ما تکنے والے نے ا بنی صفائی میں یوں عرض کیا:''اس شہر کے بھی لوگ مجھے جانتے پہچانتے ہیں۔ آج تک میں نے کسی کا مال مارانہ چوری کیااور نہ ہی ناجائز کسی کو پریشان کیا میرا گذشتہ کئی سال سے ہیہ معمول رہا ہے کہ شب وروز بارگا والہٰی میں بیدعا کرتار ہتاتھا کہ بغیر محنت ومشقت کے مجھے رزق عطا فرمایہ آخر مسلسل دعا وَل کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری آرز وسُنی اور پیگائے خو د بخو د میرے گھر میں گھس آئی۔میری آنکھوں میں اسے دیکھتے ہی نورآ گیا کہتی تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی اوررز قِ حلال بغیرمحنت کے ل گیا۔ میں نے اللہ کاشکرادا کرتے ہوئے اس گائے کو ذئ کر ڈالا ..... بیٹھ نہ جانے کہاں ہے شور مجاتا ہوا آ گیا اور کہنے لگا کہ گائے میری ہے۔'' حضرت داؤد عَلَائنلگ نے بیئن کرفر مایا که''ایی معقول دلیل دے جس کی بنا يرتونے گائے ذرح كى۔

تیرے بیان سے سی ثابت ہوتا ہے کہ وہ گائے تختیے مالک نے دی نہ تُو نے خریدی۔'' دعا مائکنے والے کی آ تکھوں میں آنسوآ گئے:''اے پیغم ِ خدا آپ بھی وہی کہنے لگے جود وسرے کہدہے ہیں۔۔۔۔''

ا یک آ و در د ناک اس کے دل نے نگلی اور اس نے آسان کی طرف نگاہ اُٹھا کر کہا: ''اے میرے دل کا در د جاننے والے تُو داؤد عَلَائِلاً کوروثنی عطافر ما۔اورانہیں حقیقتِ حال

#### حيا المرفي ١٩٥٠

ے آگاہ فرما۔'' یہ کہدکروہ دھاڑیں مار مارکررونے لگااس کی آواز میں ایسا در دھا کہ نہ صرف سنگ موم ہو گئے بلکہ حضرت داؤد عَلَائِطْلاً کا دل بھی دہل گیا۔ انھوں نے گائے کے مالک ہے کہا کہ اس کا فیصلہ ایک دن کے بعد کیا جائے گا۔

پیمبرِخداا پنجرے میں داخل ہوئے اورا پنی عبادت گاہ کا دروازہ بند کر دیا۔ ذکر واذ کار کے بعد اللہ عزوجل کی بارگاہ میں دعا کی کہائے کیم خبیر آتا! مجھے هیقتِ حال ہے آگاہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پراسرار ورموز کھول دیئے .....

دوسرے دن دونوں کوطلب کیا گیا۔ حضرت داؤد عَلَائِل نے یہ فیصلہ دیا۔ گائے مالک کو کہا کہ اس شخص کا پیچھا چھوڑ دے اور اسے معاف کر دے حق تعالیٰ نے تیرے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائی ہے۔ تؤبھی اس کی ستاری کاحق ادا کر اور اپنی گائے کی طرف سے صبر کر حضرت داؤد عَلَائِل کا ارشاد سنتے ہی اس بد بخت نے کہا:'' کیا اب کوئی نئی شریعت نافذ ہوگئ ہے۔۔۔۔۔؟ آپ کے انصاف کی شہرت تو زمین وآ سان تک پہنچ بھی ہے مگر میرے ساتھ بیظلم کیوں؟ بیانصاف نہیں ظلم ہے'۔

ووسری مرتبه حضرت داؤد عَلَائِلًا نے فر مایا: "اپناسارا مال اور جائداداس ......
مظلوم کے حوالے کردے۔ ورنہ تیری سخت رُسوائی ہوگی اور پھی بیس کہ جوظام وہم ہُونے
کئے ہیں وہ بھی ظاہر ہوجا کیں ۔ "گائے والے نے پیکلمات سنتے ہی سر پرخاک ڈالناشروع
کردی گریبان پھاڑ ڈالا بدحواس ہوکر اور منہ میں کف بھر کر بولا: "اے داؤد! اچھا فیصلہ
سنایا۔ جھے پرظلم وزیادتی کی مدکر دی۔ (نعوذ بااللہ) جھے تو معلوم ہوتا ہے کہ تُو اپنے حواس
میں نہیں رہا۔ " حضرت داؤد عَلَائِلُل نے اے قریب بُلایا اور کہا: "اے بد بخت! اس
ہنگاہے سے باز آ کہیں یہ تیری ہلاکت کا باعث نہ بن جائے۔ جو تُو نے بویا ہے وہ اب
مائل کے جائے الی وعیال بھی
کاٹ '۔ اب تیسری مرتبہ حضرت داؤد عَلَائِلُل نے ارشاد فرمایا: "تُو اپنے اہل وعیال بھی
کاٹ '۔ اب تیسری مرتبہ حضرت داؤد عَلَائِلُلْ نے ارشاد فرمایا: "تُو اپنے اہل وعیال بھی
کاٹ '۔ اب تیسری مرتبہ حضرت داؤد عَلَائِلُلْ نے ارشاد فرمایا: "تُو اپنے اہل وعیال بھی
کاٹ '۔ اب تیسری مرتبہ حضرت داؤد عَلَائِلُلْ نے ارشاد فرمایا: "تُو اپنے اہل وعیال بھی
کاٹ '۔ اب تیسری مرتبہ حضرت داؤد عَلَائِلْ نے ارشاد فرمایا: "تُو اپنے اہل وعیال بھی
کاٹ '۔ اب تیسری مرتبہ حضرت داؤد عَلَائِلْ اِلْ اِلْمَائِلُونِ اِلْمَائِلُونُ اِلْمَائِلُ اِلْمِیْ اِلْمَائِلُونُ اِلْمَائِلُ اِلْمَائِلُ اِلْمَائِلُ اِلْمَائُلُونُ اِلْمَائِلُ اِلْمَائِلُ اِلْمَائِلُ اِلْمَائِلُ اِلْمَائُلُونُ اِلْمَائِلُ اِلْمِیْ اِلْمَائِلُ اِلْمَائُلُ اِلْمَائِلُ اِلْمَائُلُ اِلْمَائُلُ اِلْمَائُلُ اِلْمَائُلُ اِلْمَائُلُ اِلْمَائُلُ اِلْمَائُلُ اِلْمَائِلُ اِلْمَائُلُ اِلْمَائُلُونُ اِلْمَائُلُ اِلْمَائُلُ اِلْمَائُلُ اِلْمَائُلُ اِلْمَائُلُ اِلْمَائُلُ اِلْمَائُلُ اِلْمَائُلُونُ اِلْمَائُ اِلْمَائُلُ اِلْمَائُلُ اِلْمَائُلُ اِلْمَائُلُ اِلْمِائُلُ اِلْمَائُونُ اِلْمَائُلُ اِلْمَائُمُ اِلْمَائُلُونُ اِلْمَائُلُ اِلْمَائُلُونُ اِلْمَائُمُ اِلْمَائُلُونُ اِلْمَائُلُ اِلْمَائُونُ اِلْمَائُلُ اِلْمَائُلُ اِلْمَائُلُونُ اِلْمَائُونُ اِلْمَائُلُ اِلْمَائُلُونُ اِلْمِائُلُونُ اِلْمَائُلُونُ اِلْمَائُلُونُ اِلْمَائُلُونُ ال

جو تخص بنکے کی طرح نفس کی ہوا کے بس میں ہو۔ وہ ظالم اور مظلوم میں کیا تمیز کر سکتا ہے۔ ' شیر بھی شرم کرتا ہے وہ ہمسالیوں کے شکار پر ہاتھ نہیں ڈالتا۔''تما شائی ہیٹممرِ خدا ك احكام كى اصل وجد سے ناوا تف تھے۔ان میں سے ایک دوآ دمی كہنے لگے۔"اے اللہ کے نبی عَلَائِلُکُ '' آپ کی ذات بابر کات ہے ایسا صریح ظلم ؟ ہم سب جیرت میں ہیں بے تصور گائے والے پرا تناعماب آخر کیوں؟ اورجس نے ناحق گائے پکڑ کر ذبح کرڈ الی اُسے آپ نے ہُری کر دیا۔حضرت داؤر عَلَائِنگا نے فر مایا'' شاید کہ اب وہ وقت آن پہنچاہے۔'' کہ اس گائے والے کے پوشیدہ راز ظا ہر کر دیئے جا ئیں۔حضرت داؤد غلاط کا سب کو دریا کے کنارے ایک بہت پرانے گھے درخت کے نیچے لے گئے۔وہ گھنا درخت جس کی شاخیں آپس میں تھی ہوئی تھیں سورج کی شعاعوں کوز مین تک پہنچنے نہیں دیتی تھیں .....کیاتم لوگ جانتے ہو کہاس درخت کے پنچے ایک آ دمی کوتل کیا گیا تھا؟ تم نہیں جانتے البنہ وہ جانتا ہے جس نے اس زمین وآسان کو پیدافر مایا۔حضرت داؤد عَلَائِسُل نے فر مایا:حقیقت بیہے کہ اس گائے والے نے اپنے آقا کوتل کیا۔ میخص اصل میں مقتول کا زرخر پدغلام تھا۔اس نے ا ہے آتا کوئل کر کے اس کے مال ودولت اور جائیداد پر قبضہ کرلیا پیمظلوم دعا مائلنے والا اسی مقتول کا بیٹا ہے۔ پھراس بےرحم اور سنگ دل شخص نے اپنے مقتول آقائے کم سُن بیتیم بچوں یرظلم ڈھاناشروع کیا۔ان سے سب کچھ چھن لیا۔ یہاں نمک حرامی پراُتر آیا کہاس کے آقا کے بچے دانے دانے کے مختاج ہو گئے۔اس مردود نے اپنے گناہوں کا بردہ خود ہی فاش کیا ظلم ہمیشہ رُوح کی گہرائیوں میں دُ بِکار ہتا ہے۔لیکن ظالم اےخودلوگوں پرکھول رہاہے ''اےسگ دنیا'' تُونے شرع کے مطابق اس مقدے کا فیصلہ ما نگا تھا۔ شریعت نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔اب اس کی تغیل کرنا تیرا فرض بنتا ہے۔ تُو نے اپنی سفا کی اور شقی القلبی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ خدا کی پناہ۔ تُونے آقا کواس طرح چھری ہے ذیج کیا جس طرح اس دعاما تکئے والے نے تیری گائے کوذئ کیا تھا۔ وہ خون آلود چھری راز فاش ہونے کے ڈرے گڑھا کھودکر تو نے وفن کر دی تھی ....اس کا ثبوت سے کہ اس چھری پراس کا نام کندہ ہے.... حضرت داؤد عَلَالنَالِ کے عَلم پرز مین کھودی گئی گڑھے کے اندرے ایک شخص کی کھو پڑی اور لمبی سی چھری برآ مد ہوئی اب گائے والاخوف ہے تھرتھر کا پننے لگا۔ تماشائیوں پر سکتے کا عالم طاری تھا۔لوگوں نے اپنے سروں سے کیڑے اورٹوپیاں ہٹادیں۔ ننگے سر ہوکرسا منے آئے اورعرض كرنے لكے، اے خدا كے سے يغير علائل ! ہم فطرى نابينا ثابت ہوئے ہم نے

#### حيا الزي ١٩٦٠

آپ کی زبانِ مبارک پر اعتبار نہ کیا۔ آپ ہماری گتاخی معاف فرما دیں۔ حفرت داؤد علائل نے سب کومعاف کر دیا۔ پھرگائے والے کے بارے میں حکم دیا۔ چونکہ اس شخص کے ظلم کا پردہ کھل چکاہے اور بیقاتل ہے۔ اس لیے شریعت کا فیصلہ میہ ہے کہ اس سے قصاص لیاجائے۔ چنانچہ اس چھری کے ساتھ اس کی گردن اڑادی گئی۔

### درس حیات:

ایک ظالم کی ہلاکت ہے ایک جہان کا چھٹکارا ہوااور ہر مخض کاحق تعالی پرایمان
از سرنو تازہ ہوا۔ عزیز م! اس حکایت ہے سبق حاصل کر۔ تُو بھی اپنے نفس کو
موت کے گھاٹ اتار۔ گائے والا کون ہے؟ تیراننس کہ جس نے اپنے آپ کو
ظلم، دھو کے اور فریب ہے بڑا آ دمی بنالیا ہے۔ بے محنت ومشقت کے روزی
کسے ملتی ہے۔ خواہشات نفس کو ماردینے ہے اصل وارث عقل سلیم ہے جو بے
کسے باتر سرااور غریب رہ گئی۔اورخو دغرض بے رحم نفس جس کی حیثیت غلام کی
سی بھی آ قااور مالک بن جیٹا۔



حكايت نمبر۵۵:

## شير برسواری

طالقان کے علاقے کا رہنے والا ایک آدمی جس کوشنخ ابوالحن خرقانی میں کر خوالت کی میں اور سفر کی مشکلات کا خیال آتا تو خرقان جانے کی اور سفر کی مشکلات کا خیال آتا تو خرقان جانے کی ایمت نہ پڑتی۔

آخرا یک دن تک لئے سامانِ سفر ہاندھ لیا۔ راستہ کھن اور دشوارگز ارتھا۔لیکن وہ ہمت کا پکا تھا۔ کئی دن تک پہاڑی اور جنگلی راستے سے ہوتا ہوا ایک طویل اور پُر صعوبت سفر کے بعد آخر کا رمزل مقصود تک پہنٹے گیا۔ شہر خرقان میں آگر اس نے شخ ابوالحسن ہوائی کے گھر کا پتا دریا فت کیا۔ وہاں جا کر نہایت اوب کے ساتھ دروازے کی زنجیر ہلائی۔تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت نے جا کر نہایت اوب کے ساتھ دروازے کی زنجیر ہلائی۔تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت نے کھڑکی سے جھا تک کر بوچھا کون ہے۔ اس نے جواب دیا! میں …. حضرت شخ ابو انحن ہوئی تھی تک کر بوچھا کون ہے۔ اس نے جواب دیا! میں …. حضرت نے کہا انحن ہوئی تھی تھی تھی کوئی مقصدتھا جس کے لئے تو نے اتنا طویل اور کھن سفر طے کیا۔ معلوم ہوتا ہے تو نے دھوپ میں اپنی داڑھی سفید کی ہے۔ تمہاری عقل ودائش پر رونے کو جی معلوم ہوتا ہے تو نے دھوپ میں اپنی داڑھی سفید کی ہے۔ تمہاری عقل ودائش پر رونے کو جی کیا ہوا ہوا ہوں ہے آئی کام دھندا نہ تھا؟ عقیدت مند سے ماجراد کھی کر ہمکا بکارہ گیا اوراس کی آئھوں ہے آئیو ہنے لگ گئے۔ تا ہم اس نے ہمت کر کے بو جھا کہ حقیقت کی اداوراس کی آئھوں سے آئیو ہنے لگ گئے۔ تا ہم اس نے ہمت کر کے بو جھا کہ حقیقت کی اداوراس کی آئھوں سے آئیو ہنے لگ گئے۔ تا ہم اس نے ہمت کر کے بو جھا کہ حقیقت کی اداوراس کی آئھوں سے آئیو ہنے لگ گئے۔ تا ہم اس نے ہمت کر کے بوجھا کہ حقیقت

عال پچوبھی ہو، یہ تو بتا ہے شخ صاحب ہیں کہاں؟ چونکہ وہ عقیدت کا ہاتھ تھا م کرآیا تھا، اس لئے خاموش رہا۔ عورت نے جواب دیا: ارے وہ کہاں کا شخ اور شاہ بن گیا اس نے تو دھو کے کا جال بچھار کھا ہے۔ تجھ جیسے احمقوں کواپنی ولایت کے جال میں پھانستا ہے۔ اب بھی وقت ہے جہاں ہے آیا ہے اُلٹے پاؤں واپس چلا جا، ورنداس دغا باز کے چکر میں پھنس کر تباہ و ہر باد ہو جائے گا۔ ندرین کا رہے گاند دُنیا کا۔ وہ بڑا حضرت ہے، اس کی زبان اور آنکھوں میں ایسا جادو ہے کہ اچھا خاصا عقل مند بھی اس کے فریب میں آجا تا ہے۔

بھلا نبی منافیق اور آپ منافیق کے اصحاب جن اُلیڈ کا یہی طریق تھا؟ ان جیسے لوگوں نے تو تقویٰ اور احکام شریعت کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ آج تو آیک عمر منافشند کی ضرورت ہے جو تن ہے۔ اِن لوگوں کا محاسبہ کرے۔

اب توشخ کے معتقد کے صبر کا پیانہ لبریز ہو گیا اور کہنے لگا'' چراغ تلے اندھیرا۔' بی بی شخ کے انوارِ فیوض ہے ایک وُنیا جگرگار ہی ہے اور ان کی عظمت نے افلاک کی رفعتوں کو چھو لیا ہے۔'' چاند پر تھو کنے والا اپنے منہ پر ہی تھو کتا ہے۔'' کتا دریا میں گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ آفا ہے عالم تاب پر لاکھ پھوٹمیں مارووہ بھی نہیں بجھ سکتا۔ چھا دڑ رات کے اندھیرے میں اُڑنے والی سورج کو نکلنے ہے کیے روک سکتی ہے۔غرض درویش نے شخ کی اہلیہ کوالی کھری کھری سنائیں کہ وہ اپنا سامنہ لے کررہ گئی۔

وہ آدمی وہاں ہے نکل کر شہر کے لوگوں ہے شیخ کا پتا پوچھنے لگا۔ کسی نے بتایا کہ وہ جنگل کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ راوِحق کا مسافر دیوانہ وارشیخ کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ راتے میں ..... شیطان نے اس کے دل میں وسوے ڈالنے شروع کر دیئے سمجھ میں نہیں آتا آخر شیخ صاحب نے ایسی ہے ہودہ برتمیز اور زبان دراز عورت کواپے گھر میں کیوں رکھا ہے۔ بجیب معاملہ ہے! یہ میاں بیوی آپس میں کس طرح زندگی گزارتے ہوں گے۔"ایک آگ ہے اور دوسرا پانی"ان مجموعہ اضداد میں محبت کیسے ہوسکتی ہے۔ ایسے وسوسے آتے ہے چارہ گھراکر لاحول پڑھتا اور کا نوں کو ہاتھ لگا تا۔ شیخ کے بارے میں ایسے خیالات کو دل میں جاگزیں کرنا نا دانی ہے انہیں سوچوں کا تا نا با نابئتا چلا جا رہا تھا کہ آخر دل نے کہا کہ اس میں بھی کوئی جمید ہوگا۔ وہ انہیں خیالات کی دُنیا میں گم تھا کہ رہا تھا کہا کہ اس میں بھی کوئی جمید ہوگا۔ وہ انہیں خیالات کی دُنیا میں گم تھا کہ

#### حيا الرق 200 ....

اس کی نظر ایک شخص پر پڑی جوشیر کی پیٹے پر اس شان سے سوار تھا کہ پیچھے کٹڑیوں کا کٹھالدا ہوا ہے اور ہاتھ میں سیاہ سانب کا کوڑا ہے۔

عقیدت مندسجھ گیا کہ یہی حضرت شخ ابوالحن خرقاتی بھالیہ ہیں۔اس سے پہلے کہ یہ بھوض کرتا۔ شخ نے دُور سے بی مسکراتے ہوئے فر مایا: عزیز م!ا پنے فرینی نفس کی باتوں میں نہ آ ،اوران پر دھیان نہ دے۔ہمارا آ کیلا پن اور جوڑا ہونانفس کی خواہش کے لئے نہیں ہے۔ اللہ عز وجل کے حکم کی تعیل کیلئے ہے۔ہم اس جیسے پینکلوں بے وقو فوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں۔ یہ گفتگو میں نے تیری خاطر کی ہے تاکہ تُو بھی بدخو ساتھی سے برائے رکھے۔ تنگی کا بار بھی خوشی برداشت کر، کیونکہ صبر کشادگی کی تنجی ہے۔اللہ تعالیٰ نے بنائے رکھے۔تنگی کا بار بھی خوشی برداشت کر، کیونکہ صبر کشادگی کی تنجی ہے۔اللہ تعالیٰ نے جھے یہ بلند مقام اپنی بیوی کی بدز بانی پر صبر کرنے کی وجہ سے عطافر مایا ہے آگر میں اس کی جرزہ سرائیاں برداشت نہ کرتا تو یہ شیر میرامطیع کسے ہوتا۔

گر نه صبر میکشیدے بار زن کے کشیدے شیر نر بیگار من

اگرمیراصراس عورت کا بوجه نه اُٹھا سکتا تو پیشیر میرا بوجھ کیسے اٹھا تا۔

#### درس حیات:

انسان کو ہرحال میں راضی بدرضائے البی رہنا جاہے اور صبر وشکرے کام لیٹا چاہئے ۔ صبر کرنے سے ہی اعلیٰ مقلمات عرفان حاصل ہوتے ہیں۔

حكايت نمبر٥١:

# مرض عشق

بادشاہ اپنے خواص کے ساتھ شاہی مواری پر بیٹیا بازار حسن سے گزرر ہاتھا کہ ایک کنیز پراس کی نظر پڑی وہ عورت کیاتھی کہ کسی شاہ کار کا تراشہ ہوا مجسمہ تھا۔ جس کا حسن قیامت خیز تھا۔ بادشاہ جب واپس لوٹا تو دل بے قرار کوکسی گھڑی چین نہیں آر ہاتھا۔ وہ اس مجسمہ حسن پر سوجان سے قربان ہو چکا تھا۔

بادشاہ نے منہ ما تکی قیمت دے کراہے خریدلیا۔ ابھی آنکھوں نے جی بھر کر دیکھا بھی نہ تھا کہ چند دن کے بعدوہ بادشاہ کے دل کی مالک بیمار ہوگئی۔مثل صادق ہے۔ گدھا پاس تھا تو پالان نہ تھا پالان ملا تو گدھے کو بھیڑیا لے گیا۔ کوزہ تھا تو پانی نہ تھا پانی ملا تو کوزہ ٹوٹ گیا۔ بادشاہ کے ساتھ بھی کچھای طرح کامعاملہ ہوا۔

علاج کے لئے ہرطرف سے طینیب حضرات آنے لگے۔ ہرایک کا یہی دعویٰی تھا کہ میں ہی سی خون اس موں۔ جب بیاری قضا آتی ہو تو طبیب بھی بے وقوف ہوجا تا ہے۔ اپنی مہارت اور تجربوں پر ناز کرتے ہوئے کہ ہمارے پاس ہر د کھ در دکی تیر بہدف دوا ہے۔ ''انشاء اللہ نہ کہا'' ان کا کوئی علاج کارگر ثابت نہ ہوا مرض بڑھتا گیا جوں جول دوا کی والا معاملہ ہوگیا۔

طبیب حضرات اپنے اپنے آزما کھے جاندے چرے کی رونق کم ہے کم

#### حيات زوي 202

ہوتی جارہی تھی۔اب بادشاہ کورجوع الی اللہ کے سوا کوئی چارہ نظرنہ آیا۔فوراْ ننگے سراور پاؤں خانۂ خدا کی طرف بھا گا سرسجدے ہیں رکھ کرخوب رویا سجدہ گاہ شاہ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔

یااللہ! تُو دلوں کے بھید جانتا ہے میں نے طبیبوں پر بھروسہ کرنے میں خطائی۔
میراقصور معاف فرما۔ میں کیاعرض کروں۔ تُو ہمارے اسرار سے باخبر ہے۔ ہمارا حال اور
ان طبیبوں کا عدم تو کل اور ترک انشاء اللہ تیرے لطف عام کے سامنے کوئی اہمیت نہیں
رکھتا۔ اے ہماری حاجتوں کی پناہ گاہ میری محبوبہ کوشفا عطافر ما۔ جب بادشاہ نے تہدول سے
نالہ وفریاد کی۔ روتے روتے بادشاہ کو اُونگھ آگئی اور قسمت جاگ ٹی بشارت ملی کہ کل ایک
مسافر تیرے پاس آئے گا اس کے علاج سے کنیز کوشفا ہوگی بادشاہ بڑی ہے تا بی کے ساتھ نو
وارد کی راہ د کیجیے لگا۔۔۔۔۔

ایک بزرگ صورت شخص دُور ہے ہال کی طرح ظاہر ہوا جوں جوں بزدی آتا گیا آفتاب کی طرح اس کا استقبال کیا کلام و کیا آفتاب کی طرح اس کی روشی پھیلتی گئی بادشاہ نے آگے بڑھ کراس کا استقبال کیا کلام و طعام سے فارغ ہو کر بادشاہ اس بزرگ طبیب کومل کے اندر لے گیا۔ طبیب نے مر یعنہ کے چبر ہے کی رنگت اور نبض دیکھی بیاری کی علامت اور اسباب ہے متعلق غور کیا۔ سب پچھ د کیے شن کردل میں کہا اسے صفر او سودا کے غلبہ کی وجہ سے مرض لاحق نہیں ہوا بلکہ ' میم مرض عشق ہوئے ہیا ۔ یہ معلوم کر لینے کے بعد طبیب نے بادشاہ سے کہا میں بیار سے تخلیہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سب لوگوں کے چلے جانے کے بعد طبیب نے پوچھا اے شاہ بیٹم! بیتو بتا کیں آپ کس علاقے کی رہنے والی ہیں۔ بیاس لئے کہ ہرعلاقے کا طریق علاج مختلف ہوتا ہے۔ کس علاقے کی رہنے والی ہیں۔ بیاس لئے کہ ہرعلاقے کا طریق علاج مختلف ہوتا ہے۔ آپ اس شہرے کی طرح جدا ہوئیں ہیہ کرمر یضہ کی نبض پر ہاتھ رکھ دیا۔

کی کے پاؤں میں کا ٹٹا پڑھ جائے تو اسے نکا گنے کے لئے کتنی کاوش کرنا پڑتی ہے۔ پاؤں زانو پر رکھ کر سُوئی کے سرے سے کانٹے کا سر معلوم کرتے ہیں۔ جب نہ ملے تو اسے لب سے تر کرتے ہیں جب پاؤں کا کا ٹٹا ایسا دشواریاب ہے۔ تو دل کا کا ٹٹا معلوم کرنا کیوں کر مشکل نہ ہو۔

كنيرنے اپى داستانغم بيان كرنا شروع كردى۔ پہلے اپى سہيليوں اور رشتے

#### حيات روي .... 203

داروں کے متعلق بتایاان کے ذکر سے نہاس کا رنگ بدلا نہض میں تغیروا قع ہوا۔ای طرح وہ ہرشہراور ہرگھر کا ذکر کرتی رہی .....

جہاں جہاں اس کی بودوباش رہی۔ جب کنیز نے سمر قند میں آنے کے متعلق ذکر شروع کیا۔ سمر قند کا نام لیتے ہی اس کے دل ہے آؤنگی اور آ تکھوں ہے آنسوجاری ہوگئے۔ آئکھوں کی اس رم جھم میں کہنے گئی مجھے وہاں ایک خواجہ زرگر نے خرید لیا۔ اس بیان ہے اس کی نبض دل کی ترب کا پتہ دینے اور منہ کی زردی در وِفراق کا اظہار کرنے گئی۔ شیخ کامل نے دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ لیا اور کنیز ہے بیراز معلوم کر لیا کہ وہ سمر قند کے اس خواجہ ذرگر پر عاشق ہے۔

طبیب نے کنیز کوتسلی دی کہ اطمینان رکھے! تم جلد تندرست ہوجاؤگ\_طبیب نے بادشاہ کو بتایا کہ میں نے مرض معلوم کرلیا ہے۔ آپ کسی طریقے سے فلاں زرگر کوسمر قند سے یہاں بلوالیں۔

بادشاہ نے اپنے دوخاص دانا آ دمی سمر قند بھیجے جواس سنار سے جاکر ملے اوراس کو اطلاع دی کہ بادشاہ تمہاری ہنر مندی کا فہر ہ سن کر بڑا خوش ہُوا ہے۔ اس نے تمہارے لئے بیش قیمت خلعت اور مال وزر بھیجا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہتم اس کے پاس آ و اور اس کے خاص مصاحبوں میں شامل ہوجاؤ۔ بادشاہ کی بی عنایت دیکھ کرزرگر بہت خوش ہوا۔ اس وقت اپناسب بچھ چھوڑ کران کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہوگیا۔

سمر قند کا خواجہ زرگر جب محل میں پہنچا تو باوشاہ نے اُٹھ کراس کی تعظیم کی اور حکم جاری کیا کہتم بے فکری کے ساتھ ہمارے پاس رہو بادشا ہوں کے لائق سونے کے زیورات اور برتن تیار کرو۔ چنانچہوہ بڑی خوشی اور دلجمعی کے ساتھ اپنے کام میں لگ گیا۔

#### حيا الزي المعالمة

اب طبیب کامل نے ایباشر بت تیار کیا جے ذرگر نے نوش کیا اور وہ پانی میں نمک کی ڈلی کی مانند کھلنے نگا۔ کنیز کے سامنے اس طویل بیاری کے سبب زرگر کا روپ آ ہستہ آ ہستہ جا تارہا۔ آ تکھیں اندرکو گھس گئیں چہرے کی سرخی جاتی رہی بیحالت دیکھ کر کنیز کی محبت بھی رفتہ رفتہ کا فور ہوگئی۔ اب وہ کنیز عشق کی بیاری سے شفا پاگئی۔ اس کنیز کی محبت محض صورت رپتی تھی۔ اس لئے صورت کے بگڑنے ہے آ ہستہ وہ عشق بھی زائل ہوگیا۔ جو عشق صرف رنگ وروپ کی خاطر ہوتا ہے۔ وہ دراصل عشق نہیں بلکہ فیت ہوتا ہے۔

اس ترکیب سے طبیب نے کنیز کے''مرضِ عشق'' کاعلاج کیااوراسے تندرست کرکے بادشاہ کے دل کومسر وراور آنکھوں کا ٹو ربنادیا۔

ظاہری صورت کاعشق آخر کاربدنا می اور بعزتی کامُوجب بنتا ہے۔معشوق کا رنگ وروغن اس کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔مور کے لئے اس کے خوبصورت پُر ہلاکت آفرین ہیں۔

ا۔ ہرن کوشکاری مشک کے لئے مارتے ہیں۔

ا۔ لومڑی کو پیشن کے لئے ہلاک کیا جاتا ہے۔

اے طالب! اس زندہ (محبوب حقیق) کاعشق اختیار کر جو ہمیشہ باقی رہے والا ہے۔ جو محبت ومعرفت کی جانفزا پاک شراب پلانے والا ہے۔ تُو مایوی سے بیمت کہہ کہ اس محبوب حقیق تک جھے جیسے نالالکقوں کی کیسے رسائی ہوسکتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے جو بندہ میری طرف بالشت بحرقریب آتا ہے، میں اس کی طرف گر بحرقریب ہوجا تا ہوں۔ اس کے عشق ومحبت کا درواز ہمروقت کھلارہتا ہے۔

## درس حیات:

نیکی، بدی کے پردے میں پوشیدہ بھی ہوسکتی ہادراس سے ہٹ کربھی۔اسلئے نیکی کرتے وقت اصل مقصد منشائے رضائے اللی ہونا جائے۔

حكايت نمبر ۵۵:

## مجهر كامقدمه

ایک فچھر نے حضرت سلیمان عَلَائنگ کے در بار میں آ کر فریاد کی' اے وہ ذاتِ گرای جس کی سلطنت جن وانس اور ہوا پر ہے۔ تُوجن وانس کے جھکڑوں کا فیصلہ کرتا ہے۔ ہُوا میں اُڑنے والے برندے اور دریا میں تیرنے والی محھلیاں سب تیرے انصاف کی تعریف میں رطبُ اللمان ہیں۔اب ہماری مشکل بھی آسان کر،ہم بہت تکلیف میں ہیں۔ صرف ہاری جنس ہی انصاف ہے محروم چلی آ رہی ہے۔ "حضرت سلیمان علائنل نے مجھر کی بیدور د بھری فریاد من کرکہا: ''اے انصاف ڈھونڈنے والے تُو کس سے اپنا انصاف حیا ہتا ہے۔؟ وہ کون ظالم ہے؟ جس نے ازراہ غرور مجھے ستایا۔'' مجھر نے عرض کیا:''اے سلیمان غلالنظائہ ہم ہُوا کے ہاتھوں بڑی مصیبت میں ہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے ہم پرظلم كرنے والى بے " حضرت سليمان عَلَالسُكا فرمايا: "اے مجم مجھے خدانے علم ديا ہے كہ کوئی فیصلہ اس وقت تک نہ کروں جب تک دونوں فریق حاضر نہ ہوں۔''اس کے بعد آپ نے ہوا کو حکم دیا جلد حاضر ہو۔ مچھر نے تیرے خلاف ہماری عدالت میں دعویٰ وائر کیا ہے۔ ا پنے مدعی کے برابر آ اور اپنی صفائی میں جو پچھ کہنا جا ہتی ہے کہ۔ ہوا تھم سنتے ہی فرائے بحرتی ہوئی آئی اور حضرت سلیمان عنائظ کے روی وحاضر ہوگئ ۔ چھر اس ہواکی تیزی سے راہِ فرار پر بےاختیار مجبور ہو گیا۔مجھر کا دم گھٹے لگا۔اس میں تھبرنے کی تاب ہی کہاں تھی فور أ

#### حيات نوي 206

بھاگ نکلا۔ حضرت سلیمان علیائی نے فرمایا اے مچھر تھہر جا۔ ٹو کہاں جاتا ہے، تا کہ میں دونوں کا فیصلہ کروں ذرا رک تو سہی تیرے خالف فریق کی بات بھی سُن لوں۔ مچھر نے بھاگتے ہوئے کہا: ''اے بادشاہ! میری موت ہوا ہی کے دجود سے ہے۔ اس کے دُھویں سے تو میرادن سیاہ ہوجا تا ہے۔ اس کے ہوئے میں قر ارنہیں پاسکتا۔ میری جگہ سے مجھکوا کھاڑ چھیکتی ہے۔ اسے دیکھتے ہی میری آ دھی جان نکل جاتی ہے۔''

یہاں مولانا روم عیرالیہ صالحین کوتعلیم فرماتے ہیں کہ یہی کیفیت حق تعالیٰ کے دھونڈ نے والد وہاں سے غائب دھونڈ نے والد وہاں سے غائب ہوتا ہے۔ ڈھونڈ نے والد وہاں سے غائب ہوتا ہے۔ اگرنفس زندہ ہا ورتکبر سے پُر ہوتا اس انا کوفنا کرنا ہوگا۔ قرب خداوندی کے حصول میں بقاہی بقا ہے۔ اپنی مرضی کومرضی الہیں کے تالج اور غلام بنادے۔

### درس حیات:

☆ حق تعالی کو ڈھونڈ نے والے کی کیفیت بعینہ ایسی ہے جہاں حق جلوہ نما ہوا وہاں

ڈھونڈ نے والا غائب حق تعالی کا جمال ہمشکی کیلئے ہے۔ بقایا ہرشے فانی ہے۔

حكايت نمبر ۵۸:

## موراوراس کے پُر

ایک حکیم جنگل میں گوم پھر رہا تھا۔ سر سبز وشاداب جگہ میں اس نے ایک مورکو دوہ دیکھا۔ مورائے خوبصورت پر وں کوا کھیڑر ہاتھا۔ حکیم کو یہ ما جراد مکھ کر بردی جیرت ہوئی۔ وہ مورے قریب گیااور کہنے لگا''اے طوں! کیا تیرے حواس جاتے رہے کہ اتنے حسین اور خوبصورت پروں کواس بے دردی ہے اکھیڑر ہا ہے کیا تجھے بیا حساس نہیں کہ تیراایک ایک پر لوگ کس ذوق و شوق ہے سنجال کرر کھتے ہیں۔ نشانی کے طور پر بیمصحف پاک کے اوراق میں رکھے جاتے ہیں۔ پھر تیرے بازک پرول کی پکھیاں بنائی جاتی ہیں۔ ارے حیوان! تیرا خالق کون ہے؟ کس نے تیرے بدن پر یہ ہے شارنقش و نگار بنائے ہیں؟ کیا تُو اس مصور کو مکھول گیا ہے جس نے اپنی مصور کی کے لئے تیجے نتی کیا ہے۔؟ معلوم ہوتا ہے تو غرر و رمیس اگراپی کوئی نئی وضع قطع بنانے کے در ہے ہے۔ "مور نے دائش ور کے جب بیکلمات سے آگراپی کوئی نئی وضع قطع بنانے کے در ہے ہے۔ "مور نے دائش ور کے جب بیکلمات سے تو بے چین سا ہو کر دو لیس کہنے گئا، میں نے ناحق مور ہوتا ہے تارہ اور پریشان ہو کر دل میں کہنے لگا، میں نے ناحق مور ہوتا ہے تارہ اور پریشان ہو کر دل میں کہنے لگا، میں نے ناحق اس مور کو چھیڑا۔ پتانہیں یہ کس پریشانی میں گھر ان واتھا۔

کاش! وہ حکیم جان سکتا کہ مور کے ایک آنسو میں کیا کیا راز پوشیدہ ہے۔ اے ان آنسووں کی کیا قدر۔ طاوس نے کہا: ''اے نادان! افسوس ہے تیری عقل وبصیرت

#### حيات زين .... 208

پرکہ ابھی تک توطلسم رنگ و کو میں گرفتارہے۔ اُلٹا مجھے پر اکھیڑنے پرمطعون کرتا ہے اور مجھے ہی ملزم کھبرار ہا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ ہر طرف سے پینکڑوں بلائیں انہیں بازوؤں کے لئے میری طرف آتی ہیں۔ طالم شکاری اِنھیں پروں کے لئے ہر طرف جال بچھا تا ہے۔ کتنے ہی سنگ دل تیر انداز ہیں جو اِنھیں پروں کی خاطر میری جانِ نا تواں سے کھیلتے ہیں۔ ایسی نا گہانی آفتوں، ایسی بلاؤں اور ایسی المناک موت سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی ایسی نا گہانی آفتوں، ایسی بلاؤں اور ایسی المناک موت سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی محصر میں طافت نہیں۔ اس لئے یہی راستہ نظر آیا کہ ان بلائے جان پروں کو اکھیڑ دوں اور اپنی صورت کو کمروہ بنالوں تا کہ پہاڑوں اور میدانوں میں بے فکر ہوجاؤں۔'

نزد من جال بهتر از بال و پرست جال یماند باقی و تن ابتر ست

میرے نزدیک جان کی حفاظت بال و پر کی حفاظت سے زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ جان تو محفوظ رہے جسم کی ابتری کا جان کے مقابلے میں کیاغم۔

> خویش را رنجور ساز و زار زار تا ترا بیرون کند از اشتهار

## درس حیات:

کا کے آپ کو بے نام ونشان اور عاجز وسکین بنا کرر کھوتا کہ شہرت سے بیرحالت تم کو دُور رکھے۔ کیونکہ شہرت سے گوشئہ عافیت چھن جاتا ہے اور شہرت بہت می کلا تمیں اپنے ساتھ لاتی ہے۔

حکایت نمبر۵۹:

## برائی کی جڑ

ایک آدمی دِن رات مخلوق خدا کواذیت دینے کی تذبیر یں سوچنار ہتا تھا۔ایک دن اسے شرارت سُوجھی اس نے اپنے گھر کے سامنے راستے میں لیجے کیے کانٹوں والی ایک جھاڑی لگادی۔ چند دنوں کے اندراندریہ جھاڑی خاصی بڑھ گئی۔ ہر چندلوگ اس سے نج بچاڑی کا نٹا پاؤں کوزخی کر دیتا اور کسی کا دامن تار تارکر دیتا۔لوگوں نے اس کو بہت ملامت کیا کہ تُو نے اپنے گھر کے سامنے یہ جھاڑی کیوں اُگنے دی۔ اب تو تکلیف کی انتہا ہو چکی ہے۔اس اکھیٹر دے۔اس نے مسکرا کر بڑی نرمی کے ساتھ جواب دیا تھیک ہے اکھیٹر دوں گا۔ چند دن پھراسی طرح گزر گئے۔ یہاں تک کہ اب جھاڑی نے آ دھا راستہ گھر لیا۔لوگوں نے مجبور ہوکر ھاکم وقت کواس کی شکایت کی۔اس نے فور آاس شخص کو راستہ گھر لیا۔اسے کہ انجوالی اس نے مجبور ہوکر ھاکم وقت کواس کی شکایت کی۔اس نے فور آاس شخص کو سے کہا دیا۔ اس کے کہا گئی ہے۔ کہا کہا گئی ہے۔اس کے کہا کہا گئی ہے کہا گئی ہے۔ اس کے کہا گئی ہے کہا کہا گئی ہے کہا گئی ہو کہا گئی ہے کہا گئی

اس نے عرض کیا: ابھی تھم کی تعمیل ہوجائے گی۔ وہ حاکم وقت سے وعدہ کر کے چلاآیا۔ اس نے جھاڑی پھر بھی ندا کھیڑی۔ اگر کوئی اسے اس طرف توجہ دلاتا تو کہہ دیتا کہ آج فرصت نہیں کل میدکام کر دوں گا۔ ای کل کل پرٹالنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دن جھاڑی اتن بردھ گئی کہ اب اس کا ہٹانا آسان ندر ہا۔ یہ درخت مضبوط ہو گیا اور اس کی جڑیں اتن گہری ہو گئیں کہ پھر وہ ظالم اس کو اکھیڑنے سے عاجز ہوگیا۔ درخت جوان ہوتا گیا اور اس کو

حيات روي .... 210

ا کھاڑنے والا کمز ور ہوتا گیا۔

## درس حیات:

ای طرح ہماری کری عادیّس اور گناہ کے کام ہیں۔ان کی اصلاح میں جس قدر دیر کی جائے گی۔ اِن کی جائے گی۔ اِن کی جڑیں مغبوط تر ہوتی چلی جائیں گی۔ برائی کو دُور کرنے میں مست ہے۔ ہر کری عادت کوخار دار جھاڑی سجھے۔
میں مست ہے کام مت لے۔ ہر کری عادت کوخار دار جھاڑی سجھے۔
اے! بے حس کامل اُٹھ اور اپنی پرانی کری عادتوں کی اصلاح کے لئے تکوار اُٹھا اور مردانہ وار جملہ کراور مثل حضرت علی دگاہئے کے اس درواز ہ خیبر کوا کھاڑ دے۔

حكايت نمبر۲۰:

# جادوگرنی

ایک دُوراندیش بادشاہ اپنے حُسنِ صورت وجسنِ سیرت ہے آ راستہ جٹے کا رشتہ کسی زاہدو پر ہیز گارصالح خاندان میں کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ نے جب سے بات شنرادے کی مال سے کی تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ صالحیت اور تقویٰ و زُہدتو و کھے رہے ہیں لیکن آپ کے مقابلے میں باعتبار عزت و مال کے وہ خاندان کمتر ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا:

گفت رو هر که غم دین بر گزید باقی غمها خدا ازوے بُرید

'' دُور ہو بے وقوف! جو گخف دین کاغم اختیار کرتا ہے خدااس کے تمام دنیاوی غموں کو دُور کر دیتا ہے۔'' ہالآخر ہادشاہ اپٹی زوجہ پراپٹی رائے کوغالب رکھنے میں کامیاب ہو گیااور شنم ادے کی شادی و ہیں صالح خاندان میں کردی۔

شادی کو ہوئے کانی عرصہ گزر گیا۔ شہزادے کے ہاں کوئی اولا د نہ ہوئی بادشاہ کو فکر لاحق ہوگئ کہ کیا بات ہوسکتی ہے۔ شہزادے کی بیوی بہت نو برواور جسین وجیل بھی ہے۔ لیکن اولا دکیوں نہیں ہور ہی۔ بادشاہ نے اپنے مخصوص مشیر وں اور علماء کو جمع کیا اور خفیہ طور پراس مسئلے کے بارے میں مشاورت کی شخفیق ہے معلوم ہوا کہ اس شہزادے پر

#### حيات وي

ایک بوڑھی عورت نے جادوکر دیا ہے۔جس سے بیا پنی حسین اور رھک قمر بیوی سے نفرت کرتا ہے۔ بیوی کی بجائے اس جادوگر نی بوڑھی عورت کے پاس جا تا ہے۔ بسبب جادو کے دہ اس کے عشق میں عرصہ دراز سے گرفتار ہے۔

بادشاہ کواس بات سے بے حدثم ادر صدمہ ہوا۔ اس نے بہت صدقہ و خیرات کیا اور سر مجد سے بٹل دکھ کر نئو ب رویا، جب سر مجد سے اُٹھایا تو ایک' مرد' غیب سے نمودار ہوا اور کہنے لگا۔ آپ ابھی میر سے ساتھ قبرستان چلیں ....۔ بادشاہ اس کے ساتھ قبرستان گیا۔ انہوں نے ایک پرانی قبر کھودی اس میں سے ایک بال نکلاجس میں جادو کے ذریعے سے سوگر ہیں لگائی گئی تھیں۔

اس مریفیبی نے ایک ایک گرہ کودم کر کے کھولنا شروع کیا۔ ادھر شنرادہ صحت یاب ہوتا گیا۔ آخری گرہ کھلتے ہی شنرادہ اس خبیث بوڑھی جادوگرنی کے عشق سے نجات پا گیا، اور اس کی آئکھوں کی نظر بندی بھی جاتی رہی جس سے اسے اپنی جسین بیوی خراب اور بُری مگر دہ خبیث بوڑھی عورت خوبصورت معلوم ہوتی تھی۔

پھر جب وہ شنرادہ اس بوڑھی عورت کے پاس گیا تو اسے دیکھ کر اس کونفرت و کراہتِ شدیدہ محسوس ہوئی اور وہ اپنی عقل پر حیرت کر رہا تھا۔ جب اس نے اپنی بیوی کو دیکھااس کا حسین چہرہ مثلِ چاندد کھ کر بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے اللّٰہ کا شکرادا کیا کہ جس نے مجھےاس سحرانگیزی سے نجات دی۔

## درس حیات:

حکایت نمبرا۲:

# عشق مجازي

اصلاحِ نفس کے لئے ایک آدمی اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہوا اور شخ کے تجویز کردہ اور اور فاکف کو پابندی کے ساتھ پڑھنے لگا۔ شخ کے گھر سے ایک خادمہ اس کے لئے کھانالایا کرتی تھی۔ چندونوں کے بعدوہ اصلاحِ نفس کرنے والا آدمی نفس کے جال میں پھنسا شروع ہوگیا۔

#### حيات رفي .... 214

کھڑے ہوگئے۔ اس عاشق مرید نے جیسے ہی خادمہ کودیکھا۔ کھانا لینے کے بجائے اس کی طرف سے چرہ پھیرلیا اور کہا کھانا وہاں رکھ دو۔ شیخ فورا آڑ سے نکل آئے اور ارشا دفر مایا کہ اے بوقوف آج ٹو نے اس خادمہ سے رُخ کیوں پھیرلیا، اس کنیز سے کیا چیز گم ہوگئی جو تیراعشق آج رُخصت ہوگیا۔ پھر شیخ نے تھم دیا کہ وہ پا خانے کا طشت اُٹھا لاجب اس نے وہ طشت اس کے سامنے رکھ دیا تو شیخ نے مرید کو مخاطب کر کے ارشاد فر مایا کہ اے بے وقوف اس خادمہ کے جسم سے سوائے اتنی مقدار پا خانہ کے اور کوئی چیز خارج نہیں ہوئی معلوم ہوا کہ تیراعشق درحقیقت یہی پا خانہ تھا۔ جس کے نکلتے ہی تیراعشق غائب ہوگیا۔

### درس حیات:

کے اےلوگو! جس گھنگر ووالی زلف مشکبار پر آج تم فریفیۃ ہو یہی زُلف تم کوالیک دن بوڑھے گدھے کی دُم کی طرح پُری معلوم ہوگی۔

حكايت نمبر۲۲:

### بنده بروري

ہرات کا نواب بڑی خوبیوں کا مالک تھا۔ اس کی خوش اخلاقی اور نیاضی کی وجہ سے عوام الناس مسافر، تاجر، الغرض تمام لوگ خوش تھے، اور بیہ بادشاہ وقت کا وفا دار ساتھی تھا۔ بادشاہ اس پر کھمل اعمّاد کرتا تھا۔ اس نواب کے کافی تعداد میں غلام تھے جن کو وہ بیٹوں کی طرح آ رام اور زیب وزینت سے رکھتا تھا۔ اطلس اور نخواب کی قبائیں اور ان پر گنگا جمنی پٹیاں ان کی شان دوبالا کئے دیتی تھیں۔ ان شاندار زیب وزینت سے آ راستہ غلاموں کی ٹولیاں بازار میں گشت کر رہی تھیں۔

ایک غریب مفلس قلاش هخص جو بھو کا اور نگا تھا۔ ان کود کھے کر لوگوں سے پوچھنے لگا

یدرئیس زادے کون ہیں؟ جواب دینے والے نے کہا: ''یہ ہمارے اس علاقے کے نواب
کے نوکر چاکر ہیں۔' وہ یہ سُن کر جیران رہ گیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگا: ''اے
خُدا! اپنے اس بے نوا دُبلے پتلے بندے کو دیکھے کہ سردی کے مارے میرے دانت نج رہے
ہیں اور بھوک سے میرا گر احال ہو گیا ہے اور اس علاقے کے نواب بندہ پرور کو دیکھے کہ اس
کے غلام کتنے موٹے تا زے خوش بوش اور با احتشام ہیں۔ بے فکری اور فارغ البالی سے
اِدھرا دھر اِ تراتے پھررہے ہیں۔'

بيغريب بالكل مختاج بر منراور بإنوا تفا اور جاڑے كى سرد مواۇل سے تفشر رہا

#### حيكات لوي .... 216

تھا۔اس کئے بے خودی کے عالم میں شایداس کواللہ تعالیٰ کی ہزار ہا بخششوں پراعتادتھا۔اس ناز سے بید کلے کہ گیا۔

> بندہ پروردن بیاموز اے خدا زیں رئیس و اختیار شهر ما

(نعوذ بالله ) یاالله! بنده پروری همارے شبر کے اس تخی رئیس ہے سیکھ۔

تقدیرِ النبی سے نواب رئیس کے عروج کا ستارہ زوال پذیر ہوگیا۔ بادشاہ نے بعض وجو ہات کی بنا پراس کو قید کروا دیا۔ اس کے اموال واملاک کو ضبط کر لیا اور اس کے وفا دار ساتھیوں کو شکنجوں میں پھنسا کرنواب رئیس کے دفینوں کے متعلق پوچھنے لگا۔ اتن تکلیف کے باوجو درئیس کے کسی غلام نے بھی کوئی بات نہ بتلائی۔ بیسب پچھاس منہ پھٹ بنوا کے سامنے ہور ہاتھ کوا ڈالونگا۔ تمام غلام خاموش سامنے ہور ہاتھ کوا تھا۔ بادشاہ کے خضب کی آگ اور ہوڑ ک آٹھی اور وہ مسلسل کی دن تک ان پر بے جا سختیاں کروا تار ہالیکن کیا مجال کہ کسی کی زبان نے اپنے مالک کے متعلق کوئی شکوہ وشکایت یا تھیہ خالم کہا ہو۔

یہ درد ناک منظر دیکھ کروہ بے نواشخص بے ہوش ہو گیا۔ عالم بے ہوش میں اس نے بیآ وازسُنی کہ خالق و مالک سے بدز بانی کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کو بندہ پروری کاسبق دینے والے ان غلاموں کی وفاداری دیکھ ذرابندہ بننے کاسبق بھی ان غلاموں سے سیکھ۔

#### درس حیات:

انسان خدا کی کنہ وحقیقت ہے بھی بھی واقف نہیں ہوسکتا لہذا انسان کوخدا کی بارگاہ میں بھی گتا خی کے الفاظ ادانہیں کرنے چاہئیں۔

حكايت نمبر٣٣:

## صبركاإمتحان

اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا ذریعہ نجات کسی نہ کسی سبب سے بنا دیتے ہیں۔ایک عورت کو صبر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے آ زمایا۔ ہرسال اللہ عزوجل اسے اولا ونرینہ سے نواز تے مگر چند ماہ بعداس کے گلتان سے یہ پھول مُر جھاجا تا۔اس کی گود پھر خالی ہوجاتی۔ اس بے کس ماں کے میکے بعد دیگر ہے ہیں بچے اس کا خون جگر کر کے دائج جدائی دے گئے۔آخری بچے کے فوت ہونے پراس نے تم کی آگ بھڑک اُٹھی۔

#### حيات زوي .... 218

کھا ہوا تھا۔ باغات اور تجلیات سے بیعورت خوش اور بیخو د ہوگئ محل کے اندر جا کر اس عورت نے دیکھا کہ اس میں ہرطرح کی نعتیں موجود ہیں۔

اسے وہاں اپنے سب کھوئے ہوئے بچل گئے جواسے دیکھ کھل کہ اس کے ہوا ہے۔ کی کھل کھلا کرہنس پڑے۔ '' پھراس نے ایک محبت بھری آ وازشیٰ کہ تُو نے جو بچوں کے مرنے پرضبر کیا تھا۔ یہ اس کا اجر ہے'' خوشی کی اس لہر میں اس کی آ تکھ کھل گئی۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوئی تو اس کا تمام ملال جاتا رہا۔ اس عورت نے مالک حقیقی کی بارگاہ بے کس پناہ میں بھیگی ہوئی آتکھوں سے عرض کیا الٰہی اب اگر اس سے بھی زیادہ تُو میرا خون بہا دے تو میں راضی ہوں۔

اب اگر تو مجھے پینکٹر وں سال بھی ای طرح رکھے جس طرح میں اب ہوں تو پکھ غم نہیں ، بیا نعامات تو میرے مبر ہے کہیں زیادہ ہیں۔اس نے سبجھ لیا کہ چندروزہ زندگی کے بعدا ہے بہت اچھاٹھ کانہ ملنے والا ہے۔ان چنددن کے فراق کے بعد میری اپنے بچوں سے دائی ملاقات ہوئے والی ہے۔

#### درس حیات:

ک عزیزم!انسان کو ہر حال میں صبر کا دامن نہیں چھوڑ ناچا ہے کیونکہ اس کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے۔

حكايت نمبر١٢:

### مشورهمفت

ایک فحض کافی مدت سے بیار اور زندگی سے لا چارو بے زار تھا۔امید کا چراغ

ایک فحض کافی مدت سے بیاس گیا اور عرض کرنے لگا: ''جناب جھے کوئی دوا اور بہتر مشورہ
دیں تاکہ میں صحت مند ہو جاؤں اور آپ کے لئے صدقہ جاریہ بن جاؤں' ۔طبیب نے
اس کے حال واحوال کوغور سے دیکھا پھراس کی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ دکھا۔
اس کے اندرونی حال سے واقف ہوا کہ اس کے بدن سے جان تو نکل پچک ہے۔
صحت کی امید ذرہ برابر نہیں دوا دارو کر کے مفت میں اس غریب کو اور ہلکان کرتا ہے لہذا
طبیب نے مکمل تشخیص کے بعد مشورہ دیا۔ میاں! تم بید دوا دارو چھوڑ دا نہی کی وجہ سے تہماری صحت برباد ہورہی ہے۔ جو تہمارے بی میں آئے وہ کرو ہرگز ہرگز اپنی کی خواہش سے ہاتھ شدرو کانا کیونکہ ' صبراور پر ہیز اس مرض کے لئے معنر ہیں۔' انشاء اللہ آ ہتہ آ ہتہ تہماری تمام بیاری اس کی زندگی کا بجھتا ہوا چراغ پھر سے روش ہوگیا۔خوش ہوکر اس نے کہا واہ! آپ نے کیا اس کی زندگی کا بجھتا ہوا چراغ پھر سے روش ہوگیا۔خوش ہوکر اس نے کہا واہ! آپ نے کیا خوب مشورہ دیا ہے آج سے اس مشورے پردل وجان سے عمل کروں گا۔

"مطب" سے نکل کر دردِ دل کا مریض ٹہلٹا ٹہلٹا ایک دریا کے کنارے جا نکلا

تا كه طبیعت بحال ہوجائے، وہاں اسے ایک اس ہے بھی زیادہ دل جلا نظر آیا جو دریا کے

#### حيات وي ١٥٠٠٠٠٠

كنار ب بيشامنه بالتحد دهور بالقا-اس كالمنجاسر دهوب ميس چك ربا تفا-مريض كاب اختيار جی حالم کداس کے حیکتے ہوئے تبنج پر ایک زور دار طمانچہ مارے۔ دل میں سوچنے لگا۔اس وقت مجھے اپنی خواہش کوروکنانہیں جا ہے ورنہ میری صحت ٹھیک نہیں ہوگ ۔ صبر اور پر ہیز میرے لئے ہلاکت ہے اورطبیب کی ہدایت بھی یہی ہے کہ جو جی میں آئے وہ کرویہ خیال آتے ہی وہ بے تکلف آ کے بڑھا اور تڑاخ ہے اس آ دمی کی گذی پرطمانچہ دے مارا ، اس غریب کا د ماغ محصوم گیا۔ تڑپ کراُٹھا اور کہا: اے دیّوث ہے ایمان میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے اور ارادہ کمیا کہ جانثا مارنے والے کو دو تین گھونے اِس زورے لگائے کہ بیرسب پچھ كَفَايا پِيا بَعُولَ جَائِلِينَاسَ نِي نَظْرِجُواُ هَا فَي تَوْسا مُنْ ايكِ نَحِيفُ ونزارُ مُحْفُ ديكِها جس كي ایک ایک پسلی نمایاں نظر آرہی تھی۔اس آ دمی نے ہاتھ روک کر دل میں کہا، اگر میں اس کو ایک گھونسا بھی ماروں تو یہ برداشت نہ کر سکے گا اور بیاس وقت مُلکِ عدم کا راستہ لے گا حالات کے مارے ہوئے کی موت کی ذ مدداری جھے پر آ جائے گی اور پھر مرض الموت نے تو اس بچارے کا پہلے ہی کام تمام کررکھا ہے۔ مرتے ہوئے کو کیا ماروں ،لوگ ساراالزام مجھ پر دهردیں گے۔اس نے سوچاخود بدلہ لینا کسی بڑی مصیبت کا پیش خیمہ بن سکتا ہے لیکن اسے یوں چھوڑ دینا بھیٹھیک نہ ہوگا۔ کیونکہ نہ جانے چھرئس کس کوطمانچے مارتا پھرے گا۔لہٰڈااس نے ارادہ کیا کہاس بیارکو قاضی کی عدالت میں پیش کیا جائے اور وہاں انصاف طلب کرے اس آ دمی نے بیمار کا باز و پکڑااور قاضی کی عدالت میں لے گیا اور اپنادعویٰ قاضی کے سامنے پیش کیا پھرمریض نے اپنی ساری روئیداد سائی، قاضی سارے حالات ووا قعات سُن کرغور كرنے لگا كەشرىيت كافيصلەتو زنده آ دميوں اورصاحبِ مال كے لئے ہے، نه كەقبرستان والول کے لئے۔قاضی نے اس آ دمی سے کہا! محترم آپشرع،حسد،قصاص اور انقام کی حقیقت کو مجھتے ہیں۔ بیرتو قبر کی مانند ہے اگر قبر کی اینٹ تیرے اُو پر گرجائے تو تُو قبرے کیا انقام لے گا،اس لئے تم ایسے بیار سے جھگڑانہ بڑھاؤ۔ پھر قاضی اس قبر کےمہمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے یو چھا بھائی تمہارے

پھر قاملی اس جر ہے ہمان می طرف سوجہ ہوا اور اس سے پو پھا بھا می مہارے پاس پکھر قم ہے،اس نے کہامیرے پاس چھ درہم ہیں۔قاضی نے فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ تم تین درہم اس آ دمی کو دے دواور تین درہم اپنے پاس خریج کے لئے رکھ لو۔اس آ دمی

#### حيات وي ١٠٠٠

نے کہا قاضی صاحب پھر ہرلفنگا ای طرح ہم جیسے شریف آ دمیوں پر زیادتی کرتا رہے گا۔ قاضی اوراس شریف آ دمی کے درمیان تکرار ہور ہی تھی۔

ادهراس بیمار کے دل میں ایک اور خواہش جنم لے رہی تھی ۔ اس بھنگے ہوئے بیمار کی نظر قاضی صاحب کے تنج پر پڑی کس وقت سے اس کے ہاتھ میں خارش ہورہی تھی اس کے سرکا چانداس آ دمی کے گئے ہے بھی زیادہ چکنا اور صاف تھا۔ اُسے وہ گدی، طمانچہ مار نے کے سرکا چانداس آ دمی کی گدی ہے کہیں زیادہ موزوں گئی ۔ آخر قاضی نے نری سے اس آ دمی کو کہا تیری بات درست ہے۔ ایسے محض کو ضرور سزاملی چا ہے لیکن بیتو د مکھوہ بے چارہ زندگی کے تیری بات درست ہے۔ ایسے محض کو ضرور سزاملی چا ہے لیکن بیتو د مکھوہ بے چارہ زندگی کے آخری دن پورے کر رہا ہے۔ خون کا ایک قطرہ اس کے بدن میں نہیں ہے۔ بجائے سزا کے بیتو ہمدردی اور وحم کے لاکق ہے۔

سے ہار کو آخر دل کی بات مانی پڑی اور دوسرااس نے دل میں سوچا کہ طمانچ کا معاوضہ تین درہم ستا ہے وہ راز کی بات کہنے کی غرض سے قاضی کے قریب ہوا اور ایک زور دار طمانچہ قاضی کی گدی پر سید کر دیا اور کہنے لگائم دونوں یہ پورے چھ درہم لے لواور میں دار طمانچہ قاضی کی گدی پر سید کر دیا اور کہنے لگائم دونوں یہ پورے چھ درہم لے لواور میں اس کیس سے فارغ ہوا جھے تو اس مخصے سے رہائی دو۔ وہ یہ کہہ کرچل دیا۔ قاضی کو جب ہوش آیا تو اس آدی نے کہا اے انصاف کے بادشاہ! آپ نے جو دوسرے کے لئے پہند کیا وہ یہ آپ کو ملا۔ آپ کی مثال تو اس بکری کی طرح ہے جس نے بھیڑ ہے کے بچے کو دود دھ پلایا۔ قاضی نے کہا! کہ ہر وہ چیز جو قضا لے کر آئے اس میں ہماری تسلیم ورضا ضروری ہے، میں اللہ کے تھم سے باطن میں خوش ہوں اگر چہ میرے چہرے پر ناگواری کے تا ثر ات میں میرا دل باغ اور آئل میں ابر کی مانند ہیں کیونکہ ابر کے رونے سے باغ ہنتا ہم ہے۔ ''قدرت الہیں کے ہاتھ سے کی کو زہر ماتا ہے اور کسی کوامرت'' کسی کوغم اور کسی کوخوشی۔ ہے۔ ''قدرت الہیں کے ہاتھ سے کسی کو زہر ماتا ہے اور کسی کوامرت'' کسی کوغم اور کسی کوخوشی۔ انہی متضاد کیفیتوں میں چا ہے والوں کی بہتری اور اصلاح کاراز پوشیدہ ہوتا ہے۔

#### درس حیات:

الله تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے تتلیم ورضا ہے اسے منجانب اللہ سمجھ کر
 اس برصبر وشکر سے کام لینا چاہیے۔

حكايت نمبر ۲۵:

### آ نسو

ایک مل نزع کے عالم میں تھا اور اس کا مالک پاس بیٹ آٹسو بہار ہاتھا۔ فرطِ رخی فی سے اس کی تھی بندھی ہوئی تھی روتا جا تا اور کہتا جا تا کہ ہائے! جمھ پرتو آسان ٹوٹ پڑا میں مارا گیا۔ کیا کروں کدھر جاؤں کون ساجتن کروں کہ میرے بیارے کے کی جان خی جائے۔ غرض اسی طرح او فی آواز سے روتا اور بین کر رہا تھا۔ ایک نقیرادھر سے گزر رہا تھا۔ کتے کے مالک کو یوں بے حال دیکھا تو پوچھا کہ بھائی فیرتو ہے؟ یوں گلا بھاڑ بھا ڈکر کیوں رو رہا ہے؟

کے کے مالک نے جواب دیا: ہائے! کیا کہوں کون میری فریاد سنے والا ہے میرا
میر کتااب جس پرنزع کا وقت طاری ہے بڑے اوصاف کا مالک ہا لیا گتا تو چراغ کے کر
میں ڈھونڈ وں تو نہ ملے گا۔ رات بحر میرے مکان کی تلمہانی کرتا ہے کیا مجال کہ کوئی پرندہ بھی
اوھر پر مارے۔ کتا کیا اے شیر کہوشیر، بڑی بڑی روش آتھوں والا ہیبت تاک او نچا قد،
دوڑ نے میں ہران کو مات کرے، اے و کھے کر چوروں اچکوں کی روح فنا ہو جاتی ہے۔ شکار
کے تعاقب میں نکلے ہوئے تیرکی طرح جاتا ہے۔ ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ بلا کا قائع،
صابر بے غرض اور وفا دار بھی فیر نے بے صدمتاثر ہوکر ہو چھا: ''میرے کئے کو تکلیف کیا
ہے۔ کیا اس کوکوئی مہلک زخم آگیا ہے ۔۔۔۔' مالک نے جواب دیا: '' مجوک ہے اس کا دم

#### حيا - اوي

لیوں پر ہے اور کوئی بیاری نہیں۔ کی دن ہو گئے اسے کھانے کو پچھ نہیں ملا' ۔ فقیر نے کہا:
'' بھائی اب صبر کرواس کے سوااور چارہ ہی کیا ہے خدا کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ۔ اللہ تعالیٰ صبر کا کھل دیتا ہے۔'' اتنے میں فقیر کی نظر رونے والے خض کی پیٹھ پر پڑی جہاں کپڑے میں کیا لپٹا ہوا میں کوئی چیز بندھی ہوئی لئک رہی تھی۔ اس نے پوچھا:''میاں! اس کپڑے میں کیا لپٹا ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا:'' یکل کے لئے چندروٹیاں اور کھانے پینے کا دوسرا سامان ہے ہے من کرمر دِفقیر کو تحقیر کو تحقیر ہوا۔

اس شخف نے کہا کہ ظالم کیوں نہیں دیتا کتے کوٹو اپنے توشیہ سرے، اس نے جواب دیا کہاں مدتک اس کی محبت جھے نہیں ہے کہا پئی روٹی بھی اسے کھلا دوں، روٹیاں بغیر پسیے کے نہیں مائٹیں اور بیآ نسو جواس کے فم میں گرار ما ہوں البتہ! بید میرے پاس فالتواور بغیر پسیے کے نہیں مائٹیں اور بیآ نسو جواس کے فم میں گرار ما ہوں البتہ! بید میرے پاس فالتواور بخار بین کیونکہ آنسو بہانے پر پچھڑ چہنیں ہوتا .....سووہ میں اس کے لئے بہار ہا ہوں۔

فقیر نے کہا ''لعنت ہو تیری اس عقل اور محبت پر۔ تیری مثال تو اس مشک کی سی فقیر نے کہا ''لعنت ہو تیری اس عقل اور محبت پر۔ تیرے سر پر تیرے نزدیک روٹی کا ہے۔ جس میں ہوا بحری ہوئی ہوتی ہے۔ خاک پڑے تیرے سر پر تیرے نزدیک روٹی کا ایک کھڑا آنسو سے زیادہ فیتی ہے ارے نامراد! آنسوتو وہ خون ہے جے غم اور صدے نے یائی بنادیا ہے۔

''ارے ظالم''خون کی قیت خاک کے برابر کیے ہوسکتی ہے۔ارے بدبخت! ٹو توخون کوخاک ہے بھی کم تر مجھ کریوں بہائے جارہاہے حالانکہ ان کی قیت پوری کا مُنات میں کہیں نہیں۔

#### درس حیات:

اگرتم ضرورت مندی مددکرنے کے قابل ہوتواس سے ہمدردی کے چند بول بولنا کا فی نہیں بلکہ تم برفرض ہے کہاس کی مددکرو!

حکایت نمبر۲۷:

### ۇنيا<u>ىر</u>ست

فریبستان کے ہوں والے علاقے میں تین قسموں کے آدم زادر ہتے تھے۔ ا۔ ان میں سے ایک کی نظراتن تیز تھی کہ چیوٹی کے پاؤں تک دیکھ لیتا تھالیکن وہ دل کی آنکھوں سے اندھا تھا۔

۲۔ ووسرابہت تیز سننے والا تھالیکن اس کے دل ور ماغ کے کان بند تھے۔

سے تیسرامادرزادنگا تھالیکن اس کے کپڑوں کے دامن بڑے دراز تھے۔

متجھنے والے کوشاید' اس ویرانے ہے کوئی نزانہ ہاتھ آ جائے''

ایک دن اندھے نے کہا''یارو'' آدمیوں کا ایک گروہ چلا آرہا ہے۔اس سے پہلے کہوہ ہمیں نقصان پہنچا کیں ہم یہاں سے بھاگ جا کیں۔بہرے نے کہا''ہاں ہاں'' تُو کھیک کہتا ہے میں بھی ان آدمیوں کے قدموں کی آ ہٹ سُن رہا ہوں معلوم ہوتا ہے خاصی بڑی جماعت ہے۔

نظے نے گھبرا کر کہا'' بھائیو' بھھے خوف ہے کہ وہ لوگ کہیں میر ہے قیمتی کپڑے ہی نہ لے لیں۔اندھے نے کہالووہ تو قریب آگئے ہیں ان کے اراد ہے بھی پچھاچھے نہیں لگ رہے کہیں ایسانہ ہویہ ہمیں نقصان ہی پہنچاویں، بہرے نے کہا آواز نزدیک آتی جارہی ہے ہوشیار ہوجاؤ۔ نظے نے کہا بھا گو بھا گو میں سب سے زیادہ خطرے میں ہوں۔.... متیوں

#### حيات وي

آ گے پیچھے دوڑتے بھا گئے شہر سے باہر ہانیتے ہوئے ایک گاؤں کے قریب پہنچ گئے۔ بھوک کے مارے ان کا کرا حال ہور ہاتھا۔ اندھے نے ایک موٹا تازہ مرغا دیکھا۔ بہرے نے اس کی آ وازشی اور ننگے نے اس کو پکڑ کراپنے دامن میں چھپالیا۔ بیمرغ کافی عرصے سے مرا پڑا یہاں خشک ہو چکا تھا۔ اس کے مردہ جسم پر گوشت نام کی کوئی چیز نہتھی۔اس کی ہڈیوں پر کؤے کی چونچوں کے نشان متھے۔

پھر بید تینوں ایک دیگ ڈھونڈ کرلائے۔جس کانہ پیندا تھا اور نہ منہ ،اس ہوس کی دیگ کو ڈوال دیا پھر انھوں نے ظلم و دیگ کو اُل دیا پھر انھوں نے ظلم و دیا گئی اس قدر آگ جلائی کہ مرغ کی ہڈیاں گل کر حلوہ بن گئیں۔البتہ ان کے ضمیر کو حرارت مجھو کر بھی نہ گئی۔وہ تینوں اس مرغ پرٹوٹ پڑے اور کھا کھا کر ہاتھی کی طرح موٹے ہوگئے۔گر ذہنیت ان کی اتنی پست کہ وہ ظالم موٹا پے کے باوجود بے شری کے درواز سے بھی آسانی کے ساتھ گزرجاتے تھے۔

''صلائے عام ہے یارانِ نکتہ دان کے لئے'' جھوٹی امید کی مثال بہرے کی ہے جو دوسروں کے مرنے کی خبر تو سنتا ہے گراہ اپنی موت یا ذہیں۔ حرص وہوس کی مثال اندھے کی ہے جو دوسروں کے ذرا ذراسے عیبوں پر نظر رکھتا ہے ان کی تشہیر کرتا پھرتا ہے گر اس بدنھیب کوا ہے عیب نظر نہیں آتے۔ تیسر اسب سے بڑا بے وقوف دنیا پرست آدمی ہے سیطالم بھول گیا کہ وہ دنیا ہیں نگا آیا اور نگا ہی و نیا ہے جائے گا اس کوساری عمر بیڈرر ہتا ہے کہ کہیں کوئی میرا دامن ہی نہ چاک کرڈ الے میرا کوئی پول نہ کھول دے۔ حُتِ مال اس کے کہیں کوئی میرا دامن ہی نہ جاری زندگی چور کے خوف سے اس کا جگرخون ہو ہو کے گھائی رہتا ہے۔ ایسے آدمی کو ''موت' کے وقت سب چھے پتا چل جائے گا۔صاحبِ مال سمجھے گا کہ وہ تو بالکل مفلس تھا اور صاحبِ من وہ کا ء کومسوس ہوگا کہ وہ بالکل مفلس تھا اور صاحبِ مال سمجھے گا کہ وہ تو بالکل مفلس تھا اور صاحبِ من وہ کا ء کومسوس ہوگا کہ وہ بالکل بے ہنر تھا۔

دُنیا پرستوں کو حرص نے اندھا اور بہرا کر رکھا ہے۔ یہ دنیا پرست حرام وحلال کا لحاظ کئے بغیر دونوں ہاتھوں سے اپنا دوزخ مجرتے رہتے ہیں۔ جیرانگی کی بات ہے کہ ان سب کو آیہ پتاہے کہ ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے، یہ جوہم دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہے ہیں ان میں سے ایک چیز بھی ہمارے ساتھ نہیں جائے گی اور جس چیز نے ساتھ جانا ہے

#### حيات زئي .... 226

ہمیں اس کا کوئی پتانہیں۔اس سرائے میں کی نسلیں تلمبریں اور پھراپنے اصلی وطن کو تو ف گئیں۔گر ان عقل کے اندھوں کو بیہ یاد ہی نہیں رہا کہ جہاں عارضی رہنا ہے ہم اس کا بندوبست بڑے اہتمام کے ساتھ کررہے ہیں اور جہاں دائمی رہنا ہے وہاں کی انہیں کوئی خبر ہی نہیں۔

درس حیات:

انسان کواخلاقی اقدار کی پاسداری کرنی چاہیۓ ورنہ مرتے وقت پچھتاوہ اس کا مقدر بن جاتا ہے۔

حكايت نمبر ۲۷:

# رزق کی فکر

کل کی فکر میں اس کی زندگی کا بیشتر حتہ ایسے ہی گزرگیا۔اسے سیمجھ نہ آئی کہ وہ کسی دن بھی تو بھوئی نہیں رہی۔وہ اس فکر سے اپنا پیچھانہ مُھڑ اسکی اوراس طرح اپنے حال کو ہمیشہ مستقبل کی فکر کر کے خراب اور خستہ حال بناتی رہی۔''گائے نما''اس انسان کو بھی میہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جب خالق کا نئات ہر روز اس کی روزی کا سامان خود مہیا کر دیتا ہے تو

#### حيات أوي .... 228

پھرکل کی فکر میں گھلنے کی کیا ضرورت ہے۔

اگرکوئی تھوڑ ابہت غور کی زحمت کر ہے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ بیرگائے انسان
کانفس ہے اور سر سبز جنگل بید دنیا ہے۔ رازق اپنی تخلوق کو ہر روز اپنے وعدے کے مطابق
رزق ضرورعطا کرتا ہے لیکن میر محقل، بدفطرت اور حرص وہوں کا مارا ہوا آ دمی پھرای فکر میں
ہتلا ہو جاتا ہے کہ ہائے! کل کیا کھاؤں گا۔ ارے خدا کی عطا کر دہ عقل ہے بیتو سوچ کہ
روز پیدائش سے لے کراب تک تو برابر کھا رہا ہے تیرے اس رزق میں کی نہیں آئی تو انشاء
روز پیدائش سے لے کراب تک تو برابر کھا رہا ہے تیرے اس رزق میں کی نہیں آئی تو انشاء
اللہ تعالی مستقبل میں بھی تیرے رزق کا وہی ضامن ہے۔ جس نے تجھے اب تک دیا ہے
آئیدہ بھی دےگا۔

سالها خوردی و کم ناید زخورد ترك مستقبل كن و ماضى نگرد

#### درس حیات:

توسالہا سال سے کھارہا ہے اور تیرے رزق میں کی نہیں آئی پس تو کل کی قکر کو
 ترک کراور ماضی ہے سبق لے۔
 ترک کراور ماضی ہے سبق ہے سبق

حكايت نمبر ۲۸:

# نادان کی دوستی

محبت کی نہیں جاتی ہوجاتی ہے۔ایک دفعہ ندی کے کنارے چوہ اور مینڈک کی ملاقات ہوگئ،ایک دوسرے کے تعارف کے بعد ندی کے قریب خوشگوار ماحول میں کافی دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ بیدا قات دوئی میں تبدیل ہوگئ۔ چند دنوں کے بعد بیدوئی گرہ مدمجت میں تبدیل ہوگئ۔ چند دنوں کے بعد بیدوئی گرہ مدمجت میں تبدیل ہوگئ، '' میر بیج ہے " معشق وآشنائی تک جا پینچی، پھر بیرچا ہت اور بے تابی اس حد تک برٹھ گئی کہ دونوں وقت معین پر ہر صبح کو ملاقات کے پابند ہو گئے اور دیر تک دونوں تبادلہ خیالات کرتے رہے ، پھر جگ ہیں اور پھرآ پ ہیں کے متعلق آپس میں باتیں کر کے ایک دوسرے کا دل خوش کرتے ،آپس میں راز گوتھ، بے زبان بھی تصاور بازبان بھی۔

جوش نطق از دل نشان دوستی است بستگی نطق از بے الفتی است

گویائی اور گفتگو کا جوش دل سے اٹھنا علامت محبت ہے اور گویائی میں رکاوٹ علامت محبت ہے اور گویائی میں رکاوٹ علامت بے افتی ہے۔ جس نے دلبر کو دیکھے لیا تو وہ ترش رو کب رہ سکتا ہے۔ پھول کو دیکھے لیتا ہے تو خاموش کیسے رہ سکتا ہے۔

یار کی پیشانی لوح محفوظ کی مانند ہے جوعاشق پر کونین کے اسرار آشکارا کر دیتی

#### حيات وعالي 230

ہے۔ اب عاشق زار پر جدائی اور فرقت کے لیمے بھاری ہو گئے۔ ایک دن چوہے نے کہا
آپ تو پانی کے اندر دوڑ لگا دیتے ہیں اور ہم خشکی پرآپ کی جدائی کاغم کھاتے رہتے ہیں،
ندی کے کنارے جاکر تجھے آواز دیتا ہوں تو پانی کے اندر ہماری آواز سنتا ہی نہیں، میں اب
اشنے وقت کی گفتگو سے سیر نہیں ہوتا، تیرے دیدار سے اپنی آٹکھوں کی پیاس بھی نہیں بچھا
پاتا، سنا ہے نماز تو پانچ وقت کی فرض ہے لیکن عاشق تو ہر وقت محبوب کی یاد میں مسر ور اور
مست رہتا ہے۔ تیرا چہرہ دیکھے بغیر میر اکوئی لحم بھی اب چین سے نہیں گزرتا۔ میرے دن کی
روشنی اور رات کا چین تیرے ہی دم سے ہے۔

نیست زرغباً نشان عاشقان سخت مستقی است جان صادقان

باری باری ناغہ دے کر ملاقات عاشقوں کے لئے نہیں ہے صادقین کی جانیں تو سخت پیاسی ہوتی ہیں۔

تیراییاحیان ہوگا کہ تو جھے مسر ورکر دے اور وقت بے وقت ملاقات کالطف چھا دیا کر۔ اے بے پر واہ امیر جھے اپنے کسن کی زکو ہ دے۔ اس غریب پر نظرِ عنایت فر مااور شرف دیدار سے فیض یاب کر۔ کاش! میں پانی کے اندرآ کر تجھ سے ملاقات کرسکنا مگر میں اس سے عاجز اور مجور ہوں اے دوست! میں خاکی ہوں اور تُو آبی ..... مینڈک اپنے عاشقِ زار کی با تیں سُن کر بے حدمتاثر ہوا اور فرطِ مجبت سے اس کا دل جمرآیا۔ دونوں دلوں کو اکٹھا رکھنے کی اب کیا تذہیر کریں؟ آخر چو ہے نے بیدائے پیش کی کہ ایک مضبوط دھا کہ لے کر جب تیری یا د جھے بڑیا نے گے گئو میں بندھا ہوا ہوا ور دوسر اسر امیر سے پاؤں میں بندھا رہے۔ جب تیری یا د جھے بڑیا نے گے گئو میں ڈوری کو ہلا دیا کروں گاتم میر ااشار ہ جھے کر پانی سے باہر آجایا کرنا۔ مینڈک کو دل میں بہتر کیب پسند نہ آئی اس کے باد جو داس نے چو ہے کی درخواست قبول کر لی۔ 'دعقل پر جب طبعی خواہش غالب آجاتی ہے تو یہ نہایت خطرناک مستفتبل کا نقطہ' آغاز ہوتا ہے۔''

چربیدونوں ڈوری ہلا کربار بار الاقات کی لذت کے عادی ہو گئے اوراس طرح

#### عيات رفي ١٤٥٠

کئی دن ملا قانوں میں گزر گئے۔ آخر کارانجام وہی ہوا۔' <sup>د</sup>جومجازیعشق ومحبت والوں کا ہوتا ہے''۔

پھر چیل نے ویرانے میں جا کر دونوں کوا کھے ہی سزائے موت دے کر دشمنانِ محبت کی طرح خوب جشن منایا۔

درس حیات:

ناال سے محبت کرنے کا انجام ہمیشہ ذلت، رُسوائی اور ہلاکت کی صورت میں کا تاہے۔

حكايت نمبر۲۹:

# احسان فراموش

ایک دیہاتی زمیندار کا کاروبار کے سلسلے میں اکثر و بیشتر شہر آنا جانا لگار ہتا تھا۔
اس زمانے میں سفر زیادہ تر لوگ پیدل یا کوئی سواری کے لئے جانور استعمال کرتے تھے۔
اس دیہاتی زمیندار کا گاؤں شہر سے بہت دُور تھا، ایک شہری تاجر سے اس کے کافی تعلقات تھے، اس لئے وہ زیادہ تر قیام اسی تاجر کے گھر میں کرتا تھا۔ بعض اوقات ایک یادوماہ بھی اگر اسے تھہرنا پڑتا تو اُسی کے ہاں ہی رہتا۔ وہ شہری تاجر اس کے خوردونوش اور ہر طرح کی ضروریات بخوشی پوری کرتا تھا۔

جبوہ زمینداراپے گاؤں واپس جانے لگتا تو شہری تا جراوراس کے بیوی بچوں
کواپنے گاؤں آنے کی دعوت دیتا۔ایک دفعہ اس زمیندار کو بعض ضروری کا موں کی وجہ سے
اس تا جرکے ہاں دوسے تین ماہ تک قیام کرنا پڑا۔ کام پورا کرنے کے بعد جب وہ گاؤں
واپس جانے لگا تواس نے پھر تقاضا کیا کہ جناب آب جھے شرمندہ کررہے ہیں۔ میں آپ
کے احسانات مہمان نوازی کے پنچ دب گیا ہوں۔ان دنوں ہمارے گاؤں میں موسم بہار
کی فضا بڑی خوشگوار ہوتی ہے ہر طرف سبزہ لہلہا تا ہے۔ رنگ برنگے پھول جھو متے ہوئے
نظر آتے ہیں آپ لوگ دیکھیں گے تو خوش ہوجا ئیں گے۔اس سال اپنے بال بچوں کے
ہمراہ ضرور تشریف لائیں۔

ایک دن شہری تا جر کے بچوں نے کہا: ''ابا جان چاند بادل اور سایہ بھی سفر کرتے ہیں''۔ آپ نے اپنے دیہاتی دوست کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس بچارے کو بھی اپنے احسانات کاحق ادا کرنے کا ایک بار موقع دیجیے۔ آپ سفر سے کیول گھراتے ہیں شہری تا جرنے کہا تم ہے ہولیکن داناؤں نے کہا ہے کہ جس سے تم نے بھلائی کی ہواس کی شر سے بچو۔ "مد سے زیادہ دوتی کا نتیجہ دشنی ہوتا ہے۔'' دوسرا بھلائی کی ہواس کی شر سے بچو۔ ایک جسیں جنگل و بیابان اور صحراسے گزرنا پڑے گا۔ سفر تکلیف دہ اور بڑا خطرناک ہے۔

شہری تا جر کے فرزندوں نے برادارانِ پوسف عَلَائِلِ کی طرح کہا ہم جنگل میں سیر کرتے اور کھیلتے کو دیے چلیں گے۔ گر وہ یہ نہ مجھ سکے کہ یہ جاں بازی اور حضرت پوسف عَلَائِلِ کی طرح جدا اور گرفتار بلا ہونا پڑے گا۔ کسی کے کہنے پر جان کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ ایک دفعہ باز نے مرغانی کا شکار کرنے کے لئے اسے یہ کہ کر پانی سے باہر نکلنے کو کہا کہ بی مرغانی آج کل کھیتوں میں بڑی بہارہ ۔ رنگ برنے قندریز لہا ہا رہ بارک ہوہمیں پانی کا حصار کافی رہے۔ ہی مرغانی نے جواب دیا سمیس یہ پُر فضا بہار مبارک ہو جمیں پانی کا حصار کافی ہے۔ ہم اسی پر ہی قناعت کرتے ہیں۔

''تقدر کی تدبیر ہے نبین ٹل سکتی''۔

بچوں کے اصرار پرشہری تا جر کے تمام حلیے بے کار ہو گئے۔ آخر کارسفر اختیار کرنے اور گرفتار مصیبت ہونے پر مجبور ہوگیا۔ چنانچہ انھوں نے سامان سفر بائد ھااور بڑی خوثی خوثی خوثی خوثی اس امید پر گھر سے نکلے کہ دعوت دینے والا بڑی زمینوں اور باغات کا مالک ہے وہ جمیں اپنی جان سے عزیز رکھے گا مگر انہیں یہ یا ذہیں تھا کہ گاؤں میں احمق لوگ بھی رہنے ہیں جن کے پاس رہنے سے عقل بے ؤر رہوجاتی ہے۔شہری تا جرنے اہلی بیت سمیت خوثی خوثی جنگل وصحرا کا زُرخ کیا۔ ''انھوں نے سمجھا کہ سفر سے بادشاہی ملتی ہے'۔

''ہلال''سفر ہی ہے بدر کامل بنتا ہے۔حضرت یوسف فلَالسَّلاً، کو بھی گھر سے نکل کر ہا دشاہی ملی۔اسی امید پر انھوں نے دن کوسورج کی گرمی بر داشت کی اور رات کو'' اختر شاری کی۔'' راوسفر کی تختی گا وَل جانے کی خوشی میں بہشت معلوم ہوئی۔

#### حيات رفي ٤٤٠٠٠٠

اُن کے دلوں میں گاؤں کی پُر بہارفضا بھی ہوئی تھی اہلِ دنیا کا قاعدہ یہی ہے کہ وہ متصد کو حاصل کرنے ہیں۔ تاجراوراس وہ مقصد کو حاصل کرنے کے لئے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر لیتے ہیں۔ تاجراوراس کے اہل وعیال کا بھی یہی حال تھا۔ان کے خیال میں بیتھا کہ گاؤں میں ہرفتم کی آسائش ان کا انتظار کر رہی ہے اور ہمیں وہاں پہنچ کرمیش وآرام مل جائے گا۔

جب وہ کی پرندے کو گاؤں کی جانب پرواز کرتاد کیھتے تو ان کا جی چاہتا کہ اس طرح اُڑ کروہ بھی جلداز جلد گاؤں جا پہنچیں۔اُس طرف سے جو ہوا آتی وہ اسے زندگی کا تازہ پیغام جھتے ، پُرصعوبت سفر میں انھوں نے ایس تکلیف اُٹھائی جیسے مرغ خاکی پانی میں اُٹھا تا ہے۔ تھکے ماندے ایک مہینے کے بعد جب اس گاؤں میں پہنچے تو ان کا آب و دانہ ختم ہو چکا تھا۔ ایک حریص پرندہ دانے کو با دام بجھ کر جال کی طرف آتھیں بند کر کے لیکتا ہے اورگرفتاردام ہوجا تا ہے۔

جب ان مسافروں کواس زمیندار کا گھر سامنے نظر آیا تو وہ اسے اپنا گھر سجھ کراس
کی طرف کیکی گردروازہ بند پایا۔ اس پرشہری تا جر بڑا جیران ہوا گرید در شق کا موقع نہ تھا۔
کیونکہ'' جب کنویں میں گر پڑیں تو وہاں تیزی کا منہیں آتی۔''اس دیماتی کو جب ان کے
آنے کی خبر ہوئی تو وہ رُوپوش ہوگیا۔۔۔۔۔انہوں نے در وازے پر دستک دے کراس زمیندار کو
اپنے آنے کی خبر دی۔ اندر سے جواب ملاوہ ان ونوں کی منزل کو پانے کے لئے چاکشی میں
ہیں اور ان پر مجذوبیت کا رنگ غالب ہے۔وہ بے سہارا قافلہ دروازے کے باہر ہی تھہر گیا۔
ہیں اور ان پر مجذوبیت کا رنگ غالب ہے۔وہ بے سہارا قافلہ دروازے کے باہر ہی تھہر گیا۔
میں آنسو تھے۔ آرام دہ بستر پر سونے والوں نے وہ دن اور رات کا نٹوں پر گزاری۔ تیسرے
میں آنسو تھے۔ آرام دہ بستر پر سونے والوں نے وہ دن اور رات کا نٹوں پر گزاری۔ تیسرے
میں آنسو تھے۔ آرام دہ بستر پر سونے والوں نے وہ درکہا میں قلال شخص ہوں جے آپ نے
میالہا سال سے دعوت دے کر گاؤں آنے پر مجبور کیا۔ اس دیباتی نے پہچانے نے سے انکار کر
دیا۔۔۔۔۔ دیاباتی نے کہا بھائی! میں تو دن رات اللہ کی یا دیس کھویا رہتا ہوں۔ بجھے اپنے وجود
کی بھی خبرنہیں اور یہ بھی پیتنہیں کہ میری ہستی کیا ہے، خدا کے سوا جھے تو کسی بات کا ہوش
کی بھی خبرنہیں اور یہ بھی پیتنہیں کہ میری ہستی کیا ہے، خدا کے سوا جھے تو کسی بات کا ہوش

شہری تا جرنے کہا''او بھائی! جس کے ہاں ہے جو شخص پیپ بھرےاس کی آگھ

شرماتی ہے اور سرنیچا ہوجا تا ہے۔ ' دیہاتی نے شہری تا جرکی باتیں سی اُن می کردیں۔ تیسری رات بھی انہوں نے تارے گئے ہوئے ہی گزار دی۔ چوتھے دن موسم ابرآ لود ہو گیا شام کو آندھی طوفان نے انھیں آگھیرا۔ سر چھپانے کے لئے جوانہوں نے ٹھکانہ بنایا ہوا تھا۔ وہ اس ہے بھی گئے شہری تا جر کہنے لگا شاید قیامت کا وقت آگیا ہے۔ جس طرح شریف لوگ اس ہے بھی گئے شہری تا جر کہنے لگا شاید قیامت کا وقت آگیا ہے۔ جس طرح شریف لوگ کے بہن کے عالم میں کمینوں کے تاج ہوجاتے ہیں ای طرح شہری تا جر بھی مجبور ہو کر دیہاتی کے درواز ہ کے درواز ہے کے درواز ہے کہور اور بہت رویا دھویا۔ بڑی مشکل کے ساتھ اس دیہاتی کمینے نے درواز ہ کھولا۔ تا جر نے مجبور اور بے بس ہو کر کہا بھائی۔ ''میں اپنے تعلقات اور جملہ حقوق سے کھولا۔ تا جر نے مجبور اور بے بس ہو کر کہا بھائی۔ ''میں اپنے تعلقات اور جملہ حقوق سے دستبر دار ہوتا ہوں 'نہم الی تی تی عادی نہیں ہے جوہمیں یہاں دیکھنی پڑی خدا کے واسطے ہمیں راہی مسافر ہی مجھے کرکوئی چھت والی جگہ دے دیں۔ خدا آخرت میں تجھ کواس کی جزا دے گا۔

اگر تھے یہ مظور نہیں تو مجھے تل کر ڈال، میں اپناخون تھے معاف کرتا ہوں۔ اس جاڑے۔ جاڑے کے موسم میں اب ان معصوم اور بے گناہ بچوں کی تکلیف مجھے دیکھی نہیں جاتی۔ دیہاتی میز بان نے کہا ہمارے چوکیدار کا ایک کمرہ ہے۔ وہ دات کو تیرو کمان لے کر ہمارے مال مویشیوں کی حفاظت کرتا ہے تا کہ کوئی جنگی جانو رفقصان نہ پہنچائے۔ چوکیدار والا کمرہ تم مال مویشیوں کی حفاظت کرتا ہے تا کہ کوئی جنگی جانو رفقصان نہ پہنچائے۔ چوکیدار والا کمرہ تم لیا کہا اس وقت میں ایس سوخد میں کرنے کی جانوں میں پڑگی تو سوخد میں کرنے کے لئے تیار ہوں۔ اگر جنگی جانور کی بھنک بھی میرے کا نوں میں پڑگی تو آواز پر تیر چلا کراس کو ہلاک کردوں گا۔ غرض اس وعدہ پروہ اپنے اہل وعیال کو باغبان کی کو ٹھری میں لے گیا۔

وہ جگہ نہایت تنگ اور مچھروں اور پیوؤں کا گھرتھی۔وہ بے چارے اور مصیبت میں پھنس گئے۔ بہر حال شہری باؤ تیر دکمان ہاتھ میں لئے اپنا فرض بجالا رہا تھا کہ آدھی رات گزرنے پراس نے محسوس کیا کہ بھیٹریا آگھسا ہے۔ اس نے نشانہ جوڑ کر تیر چلایا اور وہ سیدھا نشانے پر جا کرلگا۔ حیوان زخمی ہوکر گر پڑا گرتے ہی اس کے منہ ہے آوازنگلی جس کو سیدھا نشانے پر جا کرلگا۔ حیوان زخمی ہوکر گر پڑا گرتے ہی اس کے منہ ہے آوازنگلی جس کو سُن کردیہاتی فور آبا ہم آیا اور زور زور سے دُہائی دینے لگا''ارے ظالم! بیکیا غضب کردیا کہ تُونے میرا گدھا مار دیا ہے'۔ تا جرنے کہا:''تم اچھی طرح جا کرد کی لھواندھیری رات ہے۔

#### حيات زوي ..... 236

آندهی طوفان اور بارش میں شمصیں غلط نبی ہوئی ہے۔' دیباتی نے کہا:'' خواہ کیسی ہی زور کی ہوا چل رہی ہو جھے اپنی کی سو ہوا چل رہی ہو جھے اپنی کی سو جانوروں کے رپوڑ میں بھی میں اپنے گدھے کی آواز پہلے نالیت ابول .....'

#### ورس حیات:

احتی، بد فطرت اور کینے انسان سے اگر کوئی محلائی کرو'' تو اس کی شرسے بچنا چا

حكايت نمبره ٧:

# صحرا اور پانی

الله تعالیٰ کے حضور حج کا فریضہ ادا کرنے کے بعد بیر حجاج کرام کا قافلہ منزل بمنزل فاصلہ طے کئے جار ہاتھا.....

راستے میں ہے آب وگیاہ صحراان کے لئے بڑا تکلیف دہ سفرتھا۔ جب وہ قافلہ تھل کے درمیان میں پہنچا تو پانی نام کی کوئی شےان کے پاس نہ پکی، دوپہر کی گرمی تپہا صحرا اور دُور دُور تک سائے کا نام ونشان بھی نہ تھا، قافلے والے آ رام کرنے کے لئے کوئی مناسب چگہ تلاش کررہے تھے۔

حضرت موی علائلاً گئے آگ لینے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پینمبری عطا کر دی۔
قافے والے سایہ ڈھونڈ رہے شے کین وہ یہ دیکھ کرجیران رہ گئے کہ ایک خُد اکا برگزیدہ بندہ
تا نے کی طرح پہتی ریت پرنماز کی بنیت باند صے اس طرح کھڑا ہے جیسے کوئی صحبی گلش میں
پہنچ کر مست و بے خو د ہو جاتا ہے۔ انہیں اپنے گر دونواح کی کوئی خبر نہ تھی۔ وہ نماز میں اپنچ کر دونواح کی کوئی خبر نہ تھی۔ وہ نماز میں اپنے منظر دیکھ کر اپنی تکلیف بھول گئی۔ پھر وہ اس زاہد کے نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے منظر دیکھ کر اپنی تکلیف بھول گئی۔ پھر وہ اس زاہد کے نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے دیکھا کہ اس کے چبر سے اور باز وؤں سے پائی کے قطرے فیک رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا دیکھا کہ اس نے ابھی ابھی تازہ پائی سے وضو کیا ہے۔ قافے والوں کو پائی کی طلب ستار ہی تھا کہ اس نے ابھی ابھی تازہ پائی سے وضو کیا ہے۔ قافے والوں کو پائی کی طلب ستار ہی تھی۔ وہ نورانی وجدانی اور ایمانی منظر بھول گئے جو چند کھے پہلے انھوں نے دیکھا تھا۔ ان

ے پوچھے گے حضرت آپ نے یہ پانی! کہاں سے لیا۔ در دلیش نے آسان کی طرف نگاہ اُٹھا کر انگلی سے اوپر کی طرف اشارہ کیا۔ جلالتِ خدا وندی کے حضور عبادت میں مگن اور محویت کے سمندر میں غوطہ زن ہونے اور خوف خُد اسے اس کے بدن اور چہرے سے وہ شبنم کے موتی کیک رہے تھے۔

قافے والوں نے پھرعرض کیا: یہ پانی آپ کو کب ملتا ہے؟ اے سلطان وین!

ہمیں اس معاملے ہے با خبر کرتا کہ تیرے حال ہے ہمارا یقین اور تو گل بوھے ہم جو
ظاہری اسبب پر فریفتہ ہیں اور دیوانہ واران کی پرسش کرتے ہیں۔ اس بت پرسی سے
نجات پائیس مر فِنقیر نے آسمان کی طرف نگاہ اُٹھائی اور عرض کرنے لگا۔ اے میرے مالک!
ان مسافروں کی سُن ۔ ان کی طلب پوری فر ماان کے سینے کھول دے اور اپناحق ان پر واضح
فر ما۔ تُو نے اپنے رحم و کرم سے مجھ پر اپنے فضل کا دروازہ کھولا ہے، ان پر بھی کھول
دے سے کالی گھٹا اُٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے مینہ برسنے لگا۔ اس زور کی بارش ہوئی کہ ہر طرف جل
سے کالی گھٹا اُٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے مینہ برسنے لگا۔ اس زور کی بارش ہوئی کہ ہر طرف جل
مضل ہوگیا۔ قافے والوں کے دل خوش ہوگئے۔

انہوں نے بارانِ رحمت سے اپنے مشکیز ہے بھر لئے ہے آب وگیاہ اور پتے صحرا میں رحمتِ فداوندی کا بیرورج پرورمنظرد کھے کر اللہ تعالیٰ کی ذات مقدمہ پران کا ایمان پختہ ہوگیا۔ ان میں جو ظاہری اسباب پریقین رکھنے والے تھے۔ ان کے ایمان مضبوط ہو گئے اور جن کے دلول میں اللہ والوں کے ظاف بخض تھا آئیس اولیاء اللہ کی تو ت پرکامل یقین ہوگیا۔

افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر کرتے ہیں خطاب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر احوال محبت ہیں پکھ فرق نہیں ایبا سوز و تب و تاب اول سوز و تب و تاب آخر

ورس حیات:

🖈 خدار تو کل کرو، وہ قادرِ مطلق ہے۔

حكايت نمبرا 4:

# عبرت حاصل كرنا

ایک مولوی صاحب نے لوگوں کو ڈرانے اور عبرت حاصل کرنے کیلئے ہر جمعہ پر
دوزخ کے متعلق تقریریں کرنا شروع کر دیں۔ انداز ایسا نرالہ اور شریں بیان تھا کہ بعض
لوگوں کی آنھوں میں آنسو آجاتے تھے، مولوی صاحب مسلسل اسی موضوع پر تقریریں
کرتے جارہے تھے۔ اگلے جمعہ کی تقریر میں جب مولوی صاحب نے پھراسی موضوع پر
لب کشائی کرنا شروع کر دی تو ایک جاہل آدمی کھڑا ہوکر کہنے لگا: ''مولوی صاحب آپ کے
منہ سے کوئی خیر کی خبر نہیں نگلتی'' مولوی صاحب کا پروگرام تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان
لوگوں کی اصلاح ہوجائے۔

دوسرے مہینے مولوی صاحب نے جمعہ کی تقریر میں گمراہوں، سیاہ کاروں، بد کاروں، ظالموں اورسر کشوں کے متعلق گفتگو کرنا شروع کردی، نہصرف ان کے'' حق'' میں تقریریں کیس بلکہ دامن پھیلا کر ان کیلئے وُعائے خیر بھی کرتے ہر جمعہ پر مولوی صاحب کا یہی معمول دیکھ کرلوگوں کے صبر کا پیانہ لبریز ہوگیا۔ وہ کہنے لگے حضرت صاحب آپ نے تو ستم ظریفی کی حد کردی وعظ وقعیحت کا بیکونسا طریقہ اختیار کررکھا ہے۔ مولوی صاحب نے جواب دیا اگرتم لوگ ان باتوں کی حقیقت سجھ جاؤ تو بیاعتراض نہ کرو۔ میں نے ان میں بھلائی دیکھی ہے اور جھے تو ان سے فائدہ پہنچا ہے ان سرکش لوگوں نے اللہ کی زمین پراس

#### حيات روي ..... 240

قدرظم وستم اورشر پھیلایا کہ میں ان سے میسر بیزار ہوگیا اور میں نے برائیاں ترک کرکے نیکی کی راہ اختیار کر لی۔ جب بھی میں ہوائے نفس سے مجبور ہوکر دنیا کی طرف لپتا تھا ان ظالموں سے زخم پیزخم کھایا۔ حتیٰ کہ میرے دل سے دنیا کی ہوس ختم ہوگی اور میں سیدھے راستے پر آکرر جوع الی اللہ ہوگیا۔ پھر جب بھی میں بھول کر دنیا کے جنگل کارخ کرتا تو بیہ بھیٹر یے میرا پیچھا کر کے ججھے سیدھے راستے پر ڈال دیتے ہیں۔

درس حیات:

جوراہ حق سے بھٹے ہوئے ہیں ان ہے ہمیں عبرت حاصل کر کے اپنی اِصلاح کرنی چاہیے نہ کہ ان کے ساتھ ل کراپی تباہی کا سبب بنتا جاہیے۔

حكايت نمبر٧٤:

#### دُ وراند يى دُ وراند يى

ایک بوڑھے میاں ہانیتے ہوئے زرگر کے پاس پنچے اور کہنے گئے۔ بیٹا سونا تولنے والی اپنی تر از وتو تھوڑی دریے لئے مجھے دے دو، گھر پر میں نے سونے کا برادہ تولنا

زرگر نے جواب دیا: ''بروے میاں! معافی چاہتا ہوں میرے پاس چھانی نہیں ہے۔'' بروے میاں نے حیرت ہے کہا: ''ارے ارے جھ بوڑھے ہے تو فداق کرتا ہے۔ میں بچھ ہے سونا تو لئے والاتر از وہا نگ رہا ہوں اور تو کہتا ہے کہ میرے پاس چھانی نہیں ہے۔ بھائی بچھے چھانی نہیں تر از و چا ہے تر از و' سار نے کہا: '' قبلہ میں پچ کہدر ہا ہوں میری دکان میں جھاڑ ونہیں ہے'۔ بروے میاں کو غصر آگیا اور کہنے گئے: '' بچھے خدا کا خوف نہیں تو کسی میں جھاڑ ونہیں ہے'۔ بروے میاں کو غصر آگیا اور کہنے گئے: '' بچھے خدا کا خوف نہیں تو کسی بات کو بھر انہیں رہا ہوں کہ آپ زمین کی لوچھیں بات کو بھر انہیں ہوں میں آپ کی بات کو بھر انہیں کر رہا ہے یا چھر تو بہرا ہے کہ میری بات کو بھونہیں کر رہے۔ میں آپ کی حالت و کھو کر انہیں آپ کی حالت و کھو کر انہیا میں رغشہ کا عارضہ ہے اور نظر بھی کمز ور ہے۔ اور انہی میں وہم کی بیاری بھی ہو جاتی ہے۔ آپ کے پاس ٹھوں ڈلی تو ہے نہیں جس کا آپ اس عمر میں وہم کی بیاری بھی ہو جاتی ہے۔ آپ کے پاس ٹھوں ڈلی تو ہے نہیں جس کا آپ اس عمر میں وہم کی بیاری بھی ہو جاتی ہے۔ آپ کے پاس ٹھوں ڈلی تو ہے نہیں جس کا آپ نے وزن کرنا ہے۔ پھر سونا بھی وہ جو برادے کی شکل میں ہے۔ ظاہر ہے جب آپ سونا

#### عيادوي ٢٤٠٠٠

تولئے لگیں گے تو ہاتھ میں رعشہ کی وجہ ہے سونے کے ذرّات زمین پرگر پڑیں گے پھرانہیں اکٹھا کرنے کے لئے آپ کوجھاڑ و کی ضرورت پڑے گی جب آپ جھاڑ و ہے مٹی اکٹھی کر لیں گے تو پھرلامحالہ آپ کوچھانی کی بھی ضرورت پڑے گی میں نے پہلے ہی آپ کا انجام دیکھ لیا ہے اس لئے میں آپ کوڑ از ونہیں دے سکتا۔''

#### درس حیات:

جو خص صرف آغاز پرنظر رکھتا ہے وہ بصارت سے محروم ہے اور جوانجام پر نگاہ رکھتا ہے وہ دُوراندیش اور عقلند ہے۔وہ مجھی شرمیانہیں ہوتا۔

حكايت نمبر٣٧:

# زيادتى كابدله

چند دوستوں نے مل کر ہندوستان کے جنگلات کی سیر وسیاحت کا پروگرام بنایا
انہیں ایک دانا آدی نے نصیحت کی کہ سفر میں بھوک اور پیاس کی تکلیف پیش آتی ہے۔ پُر
خطراور جنگل و بیاباں کے علاقے میں اگر کوئی چیز کھانے کو نہ ملے تو بھوک کی شدت میں
گھاس اور درختوں کے پھل اور چوں پرگزارہ کر لینا۔ جنگل میں ہاتھیوں کے نوازائیدہ بچے
نہایت خوش شکل اور موٹے تازے ہوتے ہیں، اگر کوئی انہیں قبل کر دیے تو پھر ہاتھی ان
لوگوں کو مارڈ التے ہیں، خبر دار بھوک کی شدت میں ہاتھی کے کسی بچے کو تقمہ نہ بنانا، اگرتم نے
ہاتھی کے بچے کو بھون کھایا تو اس کی مال تھنی آہ وزاری سے آسان سر پر اٹھالیتی ہے اور پھروہ
متمہیں زندہ نہ چھوڑے گی۔گھاس اور پتے کھا کرگزارہ کر لینا مگر ہاتھی کے کئی جبچے کو نہ مارنا۔
دانا آدمی نے کہا میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے اگرتم نے طبع سے میری نصیحت پڑھل نہ کیا تو
پھرتہ ہاری خیر نہیں۔

سارے دوست سیر وتفری کرتے ہوئے ایک جنگل میں پہنچے۔خورد ونوش کا جو سامان موجود تھا۔اس سے انھوں نے گزارہ کیا، دوسرے دن خوراک کی نایا بی اور بھوک سے نڈھال ہوئے تو ان کی ایک موٹے تازے ہاتھی کے بچے پرنظر پڑی اس کی ماں اس کے پاس موجود نتھی۔مست بھیڑے کی طرح وہ نوجوان مسافراس بچے پرٹوٹ پڑے نہ آؤ

#### حيات وي

و یکھا نہ تا و حجمت بٹ اسے پکڑ کر ذالا۔ ہاتھی کے بیچے کا گوشت انھوں نے بھون کر اور خوب جی بھر کر کھایا۔ ان میں ایک نوجوان نے اُس دانا آ دمی کی نقیعت پڑ عمل کرتے ہوئے گوشت نہ کھایا۔ تھوڑی دیر بعد گوشت کے خمار سے تمام مست ہو کر سو گئے .....

جواس ڈنر پارٹی میں شریک نہیں ہوا تھا۔ وہ ابھی جاگ رہا تھا۔ نہ جانے کہاں
سے اس پچے کی مال بھنی چیختی چلاتی اُدھر آنگی ، اس نے ذبیحہ کا خون دیکھا۔ شدتِ غیظ و
غضب سے وہ پاگل ہوگئی پہلے وہ اس نو جوان کے قریب آئی جوابھی تک جاگ رہا تھا۔ اس
سے اسے پچے کے گوشت کی بونہ آئی۔ پھر بھنی نے ان سوئے ہوئے نو جوانوں کے گردتین
مرتبہ چکر لگایا۔ ان میں ہرایک سے اسے پچے کے گوشت کی اُو آئی۔ اس کے انقام کی آگ
مرتبہ چکر لگایا۔ ان میں ہرایک سے اسے بچے کے گوشت کی اُو آئی۔ اس کے انقام کی آگ
مرتبہ چکر لگایا۔ ان میں ہرایک ہے اسے اور پر پاؤس رکھ کران کو پچل ڈالا اور بعض کوا پی سونڈ

اے خلقِ خدا کا ناحق خون کرنے والے! اپنی اس حرکت سے باز آ جا۔' <sup>د ظل</sup>م کا مکر خلا کم کے مند کی اُو سے خلا ہم ہوجا تا ہے۔''

درس حیات:

اُمت کے اعمال رسول الله مُنَالِقَقِهِ کَمَ خدمت میں پیش کئے جاتے ہیں لہذا آپ مَنَالِقَقِهِ کُمُ اللہ مَنالِک و بداعمال کی خبر ہوتی ہے۔ تیرے کبراور حرص کی اُو، اُوئے بیاز کی طرح چھیائے چھپ نہیں سکتی۔

> بوئے کبر و بوئے حرص و بوئے آز در سخن گفتن پیاید چوں پیاز

حكايت نمبر٧٧ ك:

## جهالت كااندهيرا

ایک دفعہ چندآ دی ہندوستان ہے ایک ہاتھی کسی دوسرے ملک میں لے گئے،
اس علاقے کے لوگوں نے ہاتھی نہیں دیکھا ہوا تھا۔ اُن آ دمیوں نے ہاتھی کو ایک تاریک
کمرے میں باندھ دیا۔ لوگوں کو جب ہاتھی کے متعلق پہا چلا تو وہ جوق در جوق اس مکان کی
طرف جانے گئے۔ تاریک کمرہ اور ہاتھی بھی ساہ فام۔ دیکھنے والوں کا ججوم تھالیکن ہاتھی
دیکھنے کا شوق اس اندھرے پرغالب آیا۔ جب آنکھوں سے پچھنددکھائی دیا تو ہاتھوں سے
شول کر قیاس کرنے گئے۔ جس شخص کے ہاتھ میں جو ھتہ ہوتا وہ عقل سے اس پردلیل اور
قیاس کرتا۔ چنانچہ جس شخص کے ہاتھ میں اس کا کان تھا اس نے کہا بی تو ایک بڑا سا پنکھا
معلوم ہوتا ہے اور جس شخص کا ہاتھ اس کی پشت پرتھا۔ اس نے کہا بی تو مشک ہوا ورجس شخص کا ہاتھ اس کی پشت پرتھا۔ اس نے کہا بی تو مشک تحت ہا ورجس شخص کا ہاتھ اس کی پشت پرتھا۔ اس نے کہا بی تو مشل تحت ہو یا دو جس شخص کا ہاتھ اس کی پوٹ پر پڑا س نے کہا بی تو مشل تحت ہو یا دو بیر میں سے فلط کہتے ہیں بیر شخص کا ہاتھ اس کی سونڈ پر پڑا س نے کہا تم سب فلط کہتے ہو یا دو بیر

غرض ہر شخص کا دعویٰ تھا ہاتھی و بیا ہی ہے جبیبااس نے شؤل کر جانا ہو جھا ہے، ہر ایک کی شؤل الگ تھی کسی نے کہا''الف'' ہے اور کسی نے'' ب'' کہا گر ہاتھی کی ابجد سے کوئی بھی واقف نہ تھا۔ ہاں اگران کے ہاتھوں میں اندھیرا دُور کرنے والی شخص روش ہوتی تو

#### حيا دوي ١٤٠٠٠٠

یہ سارے اختلافات ختم ہو جاتے۔ اور انہیں پتا چل جاتا کہ ہاتھی کی شکل و شباہت کیسی ہے۔

#### درس حیات:

ان ظاہری آنکھوں کی بینائی بھی تیرے ہاتھ کی طرح ہے، تواس کے ذریعے پورے ہاتھی کی شناخت نہیں کررہا۔ اپنی آنکھوں سے جہالت کا اندھیراؤ ورکر۔

عشق رسول مَنْ الله الله كل شمع جلا لو دل ميں بعد مرنے كے بھى لحد ميں أجالا ہو گا

حكايت نمبر۵۷:

# كمال فن اور شيخي

عربی گرائم (صَرف وَحَو) کے علم کا ماہرایک استاد دریا عبور کرنے کے لئے کشتی پر سوار ہوا۔ جب شتی بادِ موافق کے سہارے مزے سے دریا پر تیرتی جارہی تھی تو علم نحو کے بادشاہ نے'' ملاح سے با تیں کرنا شروع کر دیں۔'' پوچھنے لگا۔ بھائی ملاح! تُو نے علم نحو پڑھا ہے؟ ملاح کی جانے بلاکہ تحوکیا ہوتا ہے؟

کشتی بان نے کہا: مولوی صاحب نوکیا چیز ہے؟ میں نے تو آج تک اس کا نام بھی نہیں سنا۔' نحوی استاد بولا:' واہ رے میاں ملاح تو نے تو یونہی'' آدھی عمر بر باد کردی۔' اسے جو خص علم نحو سے واقف نہیں وہ انسان نہیں حیوان ہے۔افسوس تو نے اپنی زندگی شتی چلانے میں گنوا دی۔ نحو جسیافن نہ سکھا۔' کشتی چلانے والے کو بڑا غصّہ آیا بہر حال بے چارہ خاموش ہوگیا اور لا جواب ہوکر چپ رہا۔ جب کشتی عین دریا کے درمیان میں پہنچی تو قدرتی طور پر بادِخالف زور سے چلے گئی سب کواپنی جان کے لالے پڑگئے۔ کشتی کا بسلامت کنارے برگنا ناممکن نظر آنے لگا۔

ملاح نے کہا: ''بھائیو! کشتی بھنور میں پھٹ چکی ہے تیرکر پار ہونے کے لئے تیار ہوجاؤ۔'' ملاح نے اس وقت علم نحو کے ماہراستادصا حب ہے کہا: ''حضوراب اپنے فن سے کچھ کام لیجے۔ کشتی غرق ہونے والی ہے۔حضور اس وقت خاموش رہے۔اس وقت نحو کیا

#### حيات دوي ٤٠٠٠

کام دیتا پھرکشتی بان نے کہا:''اس وقت نحو کا کام نہیں محو کا کام ہے۔آپ کو پچھ تیرنا بھی آتا ہے؟''استاد صاحب نے جواب دیا:''بالکل نہیں آتا''۔

ملاح نے کہا:'' حضرت پھرتو آپ کی ساری عمر برباد ہوگئ'۔ دریا کا پانی مردہ کو اپنے سر پر رکھتا ہے اور زندہ غرق ہوجاتا ہے۔ اپنے آپ کومٹانے اور فٹا کرنے سے اللہ تعالیٰ کاراستہ طے ہوتا ہے۔ تکبروالے محروم اورغرق آب ہوکر ہلاک ہوجاتے ہیں۔

درس حیات:

🖈 غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔

حكايت نمبر٧٧:

## دل کے اندھے

ایک دیہاتی کواپی یالو گائے سے بہت محبت تھی۔ دن رات اس کواپی نگا ہوں کے سامنے رکھتا اور ہر دم اس کی دیکیہ بھال میں لگا رہتا۔ایک ون وہ گائے کو باڑے میں باندھ کراچا تک کی ضروری کام سے چلا گیا۔ اتفاق سے اس دن دیہاتی باڑے کا درواز ہ بند کرنا بھول گیا۔ جنگل کا شیر کئی دنوں سے گائے کی تاک میں تھا۔اس دن اے موقع مل گیا۔ شیر رات کی تاریکی میں دبے یا دُن آیا۔ باڑے کے اندر گھسااور گائے کو چیر بھاڑ کر ہڑ پ کر گیا۔شیر گائے کو کھانے کے بعد وہیں ہاڑے میں بیٹھ گیا۔ ویہاتی رات گئے گھرواپس آیا اور گائے کو دیکھنے کے لئے پہلے سیدها باڑے میں گیا۔ وہاں تھے اندھیرا تھا۔شیرگائے کو کھا کرمت بیٹھا ہوا تھا۔ دیباتی نے شیرکوا بن گائے سجھ کر پیار سے ایکارا پھراس کے پاس بیٹھ کراس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ دیہاتی احتی کواگر پتا چل جاتا کہ وہ جے اپنی گائے بمھے کراس کی پٹیٹے پر ہاتھ پھیرر ہاہے وہ آ کے بیٹھا ہوا جنگل کا با دشاہ شیر ہے تو مارے دہشت کے اس کا جگر بھٹ جا تا اور دل خون ہوجا تا۔ الله تعالى كانام بم في صرف يرها اورسا ب اورلفظ الله صرف زبان سے بى يكارتے ر ہتے ہیں۔اگراس یاک ذات کی ذرای حقیقت بھی ہم پرواضح ہوجائے ، جو ہمارا حال ہوگا ہم اسے نہیں جان سکتے ۔ کو وطور پر بخلی پڑنے سے جواس کا حال ہوااس کی سب کو خبر

#### 

ہے۔اس پر مزید قلم کشائی میری بساط سے باہر ہے۔

#### ورس حیات:

ہے تیرانفس اس خونخو ارشیر ہے بھی زیادہ خطرناک ہے جسے تو اندھے پن میں فریب خوردہ ہو کر اور گائے ہے جھے کر پال رہا ہے۔اس کا ڈسا ہوا پانی بھی نہیں مانگنا۔ابھی وقت ہے اپنی اصلاح کرلے۔

حكايت نمبر ٧٤:

# نفسِ اَ ماره کی د بوار

ندی کے کنارے ایک او نجی دیوار بنی ہوئی تھی اوراس دیوار کے اُوپرایک پیاسا آدمی بیشاہوا تھا۔ پیاس کی شدت سے اس کی جان لبوں پر آئی ہوئی تھی۔ بداوسان دیوار پر بیشاپانی کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہاتھا...... اس کے اوریانی کے مابین دیوار کی بلندی حائل اور مانع تھی۔

> بر اب جو بو دیوار بلند بر سر دبوار تشنه درد مند

پیاس سے بے قرار ہو کر اور کچھ نہ سوجھا تو دیوار سے اینٹ اکھاڑ کرندی میں سچینگی۔اینٹ کے گرنے سے جو پانی کی آواز آئی تواس کو بڑی فرحت محسوس ہوئی اورالی سریلی گی کہاس پر ہزار جان سے عاشق ہوگیا۔

اس آفاز نے اس کے جان وجگر میں شراب کی سی مستی پیدا کر دی۔ اس نے دوسری اینٹ اُ کھاڑی اور پانی میں مجھینک دی۔ اس مرتبہ آواز پہلے سے بھی زیادہ دلفریب اور جان نواز معلوم ہوئی، پیاہے کواس قد دلطف آیا کہ دیوانہ وار دیوار سے اینٹیں اکھاڑا کھاڑ کرندی میں بھینکنے نگا۔

#### حيات وي

پانی نے زبانِ حال ہے کہا: ''ارے شریف آدی مجھے اپنٹیں مارنے سے کچھے کیا نفاوں کا ثواب مل رہا ہے؟ اس فضول مشقت سے باز آ۔اس میں تہارا کیا فائدہ ہے' تشدلب نے یوں جواب دیا: ''اے ندی کے شیریں اور شخنڈ سے پانی! اس میں میرے دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ جب اینٹ بھینلنے کے بعد آواز آئی ہے تو اس سے میرے تن مُر دہ میں جان می پڑجاتی ہے میم مولی آواز میرے لئے دنیا کے بہترین سازکی آواز سے بھی زیادہ دلفریب اور سُر یلی ہے۔ پیاسوں کے لئے یہ آواز مشل سازخوش آواز ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس دیوارکی جتنی اینٹیں اکھاڑ کرندی میں پھینکتا جاتا ہوں اسی قدر پانی سے قرب بڑھتا جارہا ہے اور دیوارکے گرانے سے جوں جوں فاصلہ کم ہوتا جارہا ہے مجبوب سے وصل کا لمحة قریب آتا جارہا ہے۔''

"صلاعے عام ہے بارانِ نقطہ دال کے لئے"

جب تک تیر نفسِ اتبارہ کی دیوارسراُٹھا کر کھڑی ہے وہ سجدہ ادا کرنے میں مانع رہے گی۔

> همیں غنیمت واں جوانی لے پسر سر فرود آور بکن خشت و مدر

## درس حیات:

کے اےعزیزم!اس جوانی کی عمر کوغنیمت سمجھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جھک جااورنفس امتارہ کی دیوار کے ڈھیلوں اوراینٹوں کو اکھیٹرڈ ال۔

حکایت نمبر ۸۷:

# گریپه وزاری

ایک صاحب کمال بزرگ اپنے حال کولوگوں پر فلا ہر نہیں کرتے تھے اور ہر لحاظ سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کی ایک عجیب عادت تھی کہ دولت مندول سے بینکڑوں ہزاروں کی رقمیں قرض لیتے اور دل کھول کرفقراء ومساکین پر ضرف کرتے ۔ ہدید، نذرانداور تحا گف وصول ہونے پر قرض کی ادائیگی کردیے ۔ اسی طرح آپ نے اہلِ عشق اور اہلِ ذوق حضرات کے تھم نے کیلئے ایک خانقاہ بنوائی جس میں ہر طرح کی سہائتیں میسر تھیں ۔

حفرت صاحب نے عرصۂ دراز ای طرح گزار دیا۔ ادھر قرض لیتے ادھر ضرورت مندوں میں تقسیم کردیتے۔اپنے پاس کوئی چیز نہیں رکھتے تھے۔ای طرح ہی زندگی کے روز وشب گزر گئے۔ پیغام اجل آن پہنچا۔ مرض الموت کے آثار نمودار ہونے گے، شیخ بمار ہو گئے۔عقیدت مندوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔

اُن لوگوں کو بھی شیخ کے بیار ہونے کی خبر پہنچ گئی جن ہے آپ نے رقبیں اُدھار لی ہوئی تھیں۔ایک ایک کر کے وہ بھی شیخ کے پاس آ گئے اور اپنی اپنی رقم کی واپسی کا نقاضا کرنے لگے۔شیخ صاحب کے پاس اس وقت ان کودینے کے لئے کوئی چیز موجود دیتھی۔شیخ موم کی شیع کی مانند آہتہ آہتہ پگھل رہے تھے۔اُدھر قرض خواہوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا

جار ہاتھا۔ شخ کوبستر مرگ پرد مکھ کر ناامیدی ہاں کے دل بیٹھے جارہے تھے اور چہروں پر اُداسی حیمانی ہوئی تھی .... شیخ نے ان کی طرف دیکھ کر بڑے اطمینان ہے کہا:''گھبراتے کیوں ہو؟ خدا پر بھروسہ رکھووہ کوئی نہ کوئی انتظام ضرور فرمادےگا۔'' یکنے صاحب کا بیارشاد سُن كر قرض خوا بول نے منہ بنا كركها:"معلوم بوتا ہے كہ شيخ كے حواس رُخصت ہو گئے ہیں۔ بھلاایے موقع پر خدا قرض ادا کرنے کے لئے فرشتے کے ہاتھ چارسواشر فیاں روانہ کرے گا؟'' وہ سب مایوں ہو چکے تھے کہ شخ کے پاس توایک مُھوٹی کوڑی بھی نہیں بھلا حیار سواشرفیاں کہاں سے دیں گے۔ شیخ صاحب نے بیسُن کرفر مایا:''صدافسوں ہےان دولت مندوں کے ذہنی افلاس پر کہ انہیں خدا کی ذات پر بھروسنہیں، ارے بدبختو! خدا ہر فعل پر قادر ہے'۔ یہ باتیں ہورہی تھیں کہ باہرگلی میں ایک حلوہ فروش لڑ کے نے آواز لگائی''گرما گرم حلوہ!'' شیخ نے بیآ وازسُن کراپنے خادم کو تھم دیا کہ جاؤاں حلوہ فروش لڑ کے سے سارا حلوه خرید کران قرض خوا ہوں کو کھلاؤ! کیونکہ ہیے ہمارے مہمان ہیں ان کی ضیافت کرنا ہمارا فرض ہے خادم علم ملتے ہی باہرگلی میں گیا۔اس نے حلوہ فروش نیچ کے ساتھ نصف دینار میں طوے کا سودا کیا، حلوے کا تھال لے کرشیخ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، شیخ نے فر مایا: ''ساراحلوہ اس فقیر کی طرف ہے مہمانوں میں تقسیم کردؤ'۔سب نے مل کر مزے کے ساتھ حلوہ کھایا۔ تھال خالی ہوتے ہی حلوہ فروش بچے نے اُٹھالیا اور رقم کا مطالبہ کیا۔ شخ نے کہا "كيادام؟ ميرے پاس ديناركہال سے آئے ميرى تو دم والى بے تحقيم ابكہال سے نصف دینار دوں''۔ بیر کہد کرشنے نے اپنا منہ کمبل میں کرلیا۔ شیخ کا بیفر مان سُ کر بچے نے مارے رنج اور غصے کے تفال زمین پردے مارااور یُری طرح رونے چاتا نے لگا کہ میرا مالک مجھے جان ہے مار ڈالے گا میں خالی ہاتھ کیے جاؤں وہ مار مار کرمیری چیزی أدهیر ڈالے گا یجے کا رونا دھوناسُن کراردگرد کےلوگ بھی انکھے ہو گئے ۔ادھر قرض خواہوں نے بھی چلآنا شروع كرديا اوركينے لكے 'واه شيخ نے ہمارا مال بھي أزاديا اوراس غريب لڑ كے كوبھي جاتے جاتے أو ث لیا''۔ دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ ال کر کہنے لگے کہ'' آج کل خانقا ہوں میں رہنے دالے گندم نمابھ فروش درولیش ایسے ہی دھو کہ اور فریب کررہے ہیں الیمی ہے ہئو دہ حرکت مرتے مرتے کی ہے۔ ذراشرم نہ آئی! خدا کو کیا منہ دکھاؤ گئے'۔

#### عيات زين 255....

شیخ بیسب کروی اورکسلی باتیں سنتے رہے، بادل میں چھیے ہوئے جاندی طرح ا پنامنہ کمبل میں دیتے چیکے سے پڑے رہے قرض خواہ شور مچاتے رہے....اور وہ حلوہ فروش بچہ آنسو بہاتار ہاشنخ نے ان کی طرف ایک باربھی نہ دیکھا اور نہ ہی ان سے کوئی بات کی۔ آخران لوگوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم سب تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے اس بحار معصوم بیچکودے دیں شخ نے اپنامنگبل سے باہر نکال کرفر مایا: ' خبر دارکسی کواپیا کام کرنے کی ضرورت نہیں''۔تھوڑی دیرگز ری ایک شخص بڑا ساخوان سر پر دھرے ہوئے آیا سلام ودعا کے بعد عرض کیا ''حضور! بینذرانہ قبول فرمائیں''۔ شیخ صاحب نے ایئے خادم کواشارہ کیا۔اس نے سر پوش اُٹھایا۔خوان میں جارسودینارایک طرف اورنصف دینار دوسری طرف پڑا ہوا تھا۔ حاضرین مجلس بہ کرامت دیکھ کر ایک دم روتے ہوئے شخ کے قدموں میں گر گئے ، اور اپنے کئے پر بہت شرمندہ ہوئے کہ ہم نے اندھوں کی طرح لاٹھی چلا كر قند ملول كوتو ژااور حفزت كي صحبت سے محروم ہو گئے ۔ شخ صاحب نے فر مایا: ' میں نے تم سب کودل ہے معاف کیا۔اصل میں تم لوگوں کو آئی دیر رو کے رکھنے کا مقصد بیتھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور بیدُ عاکی تھی اے میرے مالک!اس نازک موقع پر میری مدوفر مااس عے کا نصف دینارا گرچہ مالیت میں کم تھا مگر اللہ تعالیٰ کی سخاوت کا دریا اس سے کے رونے تڑ ہے اور اضطراب کے سب جوش میں آیا۔'' پیمشکل اس معصوم بچے کی گریہ وزاری ہے آسان ہوئی، طفل طوہ فروش کی مثال تیری چشم گریاں ہے جب تک بچےروتانہیں ماں کی چھاتی سے دودھ نہیں اُبلتا جب تک آسان اور بادل روتے نہیں اس وقت تک چمن نہیں مسكراتا۔ اگرتُو جا ہتا ہے كہ تيرا مقصد كرآئے تواني چشم كرياں سے كام لے۔ جب تك تُو گریدوزاری ہے کامنہیں لے گا کامیابی وکامرانی نامکن ہے''

## درس حیات:

کی بھی مقصد میں کا میابی کیلئے چثم گریاں سے کام لینا ہی بہتر ہے۔اس سے دریائے رحمت خداوندی انتہائی جوش میں آتا ہے۔

حكايت نمبرو 4:

# ہدایت کا درواز ہ

تحسى امير آ دمى كاسنقر نامى ايك غلام تقابه وه نهايت مخنتى، ديانت دار، متقى اور یر ہیز گارتھا۔ وہ اینے ایمان اور خدا کی محبت میں جتنا پختہ تھا، اس کا آقا اتنا ہی کمزور ایمان اور نافر مان تفا۔ ایک دن صح اذانِ فجر ہے قبل ہی امیر نے سنتر غلام کوآ واز دی کہجمام میں عشل کرنے کے لئے جانا ہے ضروری چیزیں ساتھ لے لو۔ سنٹر غلام نے تھٹ پُٹ ضروری سامان لیااور آقا کے ہمراہ چل دیا۔ جمام کے نزدیک ہی ایک متجد میں اذانِ فجر ہوئی سنقر غلام نماز کا بہت یا بند تھا۔سنقر نے کہا'' حضور آپ شل فرمالیں اور میں نماز فجر ادا کر لوں۔ آقانے کہا'' ٹھیک ہے مگر نماز پڑھ کرجلدی آنا''۔ سنقر غلام نماز ادا کرنے کے لئے مسجد میں چلا گیا ادھروہ امیر آ دمی شمل کرنے کے بعداس کا انتظار کرنے لگا۔ نماز ادا کرنے کے بعد سارے نمازی آہتہ آہتہ مجدے چلے گئے اور آخر میں امام صاحب بھی مجد سے نکل کر چلے گئے ۔اس امیر کوغلام سنفر نظر نہ آیا۔اس کے انتظار میں بہت دریہوگئی آخر مجبور ہوکر آ قانے معجد کے دروازے پر کھڑے ہوکر آ واز دی 'مسئر اسئر ا تو باہر کیوں نہیں نکل ر ہا؟''۔سنقر نے جواب دیا:'' ذرار کیے میں ابھی آیا''۔سنقر غلام کواس وفت حق تعالیٰ کا خاص قرب عطا مور باتفاوه الله تعالى كے حضور مناجات ميں محوتفائة خرامير نے تنگ آكركہا: "ارے سنقر سارے نمازی اور امام سجدا ہے ٹھکانوں کو جانچکے ہیں اب تو اکیلام جدمیں کیا

#### حيات أوى .... 257

کررہا ہے؟ وہ کون ہے جو تہہیں باہر نہیں آنے دے رہا؟ کس نے مجھے مجد میں روک رکھا ہے؟'' .....سئقر غلام نے جواب دیا''جس نے آپ کو مسجد کے باہر روک رکھا ہے۔ ای ذات نے مجھے مسجد کے اندرروک رکھا ہے۔ جو آپ کو مسجد کے اندر نہیں آنے دے رہاوہ ی مجھ کو مسجد سے باہر نہیں جانے دے رہا''۔

گر تو خواهی حرّی ودل زندگی بندگی کن بندگی از خودی بگزر که تایابی خدا فانی حق شو که تایابی بقا

اگر آزادی اور دل کی زندگی چاہتا ہے تو بندگی کر، اگر تُو خدا کافضل چاہتا ہے تو تکبرچھوڑ دے، رضائے الٰہی میں فنا ہو جا، تا کہ تجھے دائمی زندگی نصیب ہو۔ مومن کو مجد میں سکون نصیب ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ جے اپنا بناتے ہیں اس کے یہی آثار وعلامات ہوتے ہیں۔ مجھلی کی اسل ذات پانی جے اور دوسرے جانداروں کا تعلق زمین ہے ہے۔ پانی غیروں کو کب قبول کرسکتا ہے۔ یہاں حیلہ اور تدبیر باطل ہے۔ گمراہی کا قفل مضبوط ہے اور باب ہدایت کا تھولنے والا خدا ہے۔ یہیں اور تدبیر پر ناز کرنے سے بیداستہیں کھلے گا۔

اگردُنیاجہاں کا ذرہ ذرہ چائی بن جائے پھر بھی ہدایت کے دروازوں کو بجز ذاتِ کبریا کے دومرا کوئی نہیں کھول سکتا۔ و هذا یول علی ان الحکمة هوا لشکر اللہ تعالیٰ کے حضور شکر گزاری ہی دانائی کی دلیل ہے۔

## درس حیات:

السنعالي كي توفيق انجام پاتے ہيں۔

حکایت نمبره ۸:

# مفلسي اورطمع

شیر کسی مست ہاتھی کے مقابلے میں زخمی ہوکرا پٹی کچھار میں جا بیٹھا۔اس قدرزخی ہوا کہ وہ شکار کرنے کے قابل بھی ندر ہا۔ چند دن اسی طرح ہی گزرگئے۔ جب اسے بھوک لگی تو اس نے لومٹری کو بلا کر کہا کہ'' کسی گدھے یا گائے کواپٹی چکٹی چپڑی باتوں سے بہلا کر اس طرف لے آؤتا کہ میں آسانی سے اس کا شکار کرلوں''۔

ایک غریب دھونی کا گدھا برے حالوں زندگی کے دن گزار رہا تھا۔جس کی پیٹے زخی اور پیٹ خالی تھا وہ بے چارہ بے آب وگیاہ پہاڑیوں کے درمیان پھر رہا تھا۔لومڑی اسے دیکھ کراس کے قریب گئی۔ حال واحوال معلوم کرنے کے بعدلومڑی نے کہا: ''جھائی گدھے! کب تک تم اس منگلاخ اور خشک جگہ میں مصبتیں جھلتے رہو گئم کتنے کا ہال اور سست ہوورنہ قریب ہی جنگل میں ہری بھری گھاس کی فراوانی ہے وہاں آ کرتم چند دن رہو ہری بھری گھاس کی فراوانی ہے وہاں آ کرتم چند دن رہو ہری بھری بھری کھاس کی فراوانی ہے وہاں آ کرتم چند دن رہو ہری بھری بھری بھری بھری ہو کا یہ تندرست وتو انا اور صحت مند ہوجاؤ گئ '۔گدھے نے کہا: ''اگر میں غم والم میں مبتلا ہوں تو کوئی بات نہیں جومقدر میں لکھا ہے مل جاتا ہے۔قضا سے عدول ممکن نہیں۔اس کا گلہ کرنا کفر ہے اور صبر کا بڑا اجر ہے کیونکہ اس سے ہی کشائش ملتی عدول ممکن نہیں۔اس کا روزی رساں وہی ہے۔اس کے خزانے میں کی نہیں، بھوکا کوئی نہیں مرتا جب ہے۔سب کا روزی رسال وہی ہے۔اس کے خزانے میں کی نہیں، بھوکا کوئی نہیں مرتا جب وہ جھے دہی وینا ہی مفید سمجھتا ہے تو میں شہد کیوں مانگوں۔جتی نعمت زیادہ ہوگی ، اتنا ہی غم

#### حيات زي ..... 259

بڑھےگا۔ نزانے کی طرف جاؤگے سانپ کاٹے کودوڑے گا۔ پکھول کی طرف ہاتھ بڑھاؤ گے تو کا ٹناچھےگا۔اس دنیا میں خوثی کے ساتھ غم لگا ہواہے''۔

لومڑی نے کہا۔ ''بھائی گدھے! حلال رزق کی تلاش فرض ہے۔ و نیاعالم اسباب ہے۔ یہاں بغیر کوشش کے رزق نہیں ملتا۔ رزق بند درواز وں اور قفلوں کے اندر ہے یہ قفل تبھی کھلتے ہیں جب کوئی آ دمی کسب اور کوشش کرے۔ بغیر طلب اور کوشش کے روٹی نہیں ملتی۔ بے شک قناعت ایک خزانہ ہے گریہ خزانہ ہرا یک کونہیں ملتا''۔ گدھے نے کہا'' میں نے تو آج تک نہیں سنا کہ کوئی قناعت سے مرگیا ہواور کوئی حریص آ دمی گھن اپنی کوشش سے بادشاہ بن گیا ہو'۔ لومڑی کہنے گئی'' اگر کوئی کئویں ہیں بھی رزق پہنچا و بتا ہے۔ بشر طیکہ اس کی پہنچا یا جائے گا''۔ گدھا کہنے لگا'' خدا کئویں ہیں بھی رزق پہنچا و بتا ہے۔ بشر طیکہ اس کی ذات پر پورا تو گل ہو۔ جس نے جان دی ہے۔ وہ نان بھی دے گا۔ چو پائے اور در ندے سب رزق کھاتے ہیں وہ نہ تو کوئی کسب کرتے ہیں اور نہ ہی اپنا رزق اُٹھائے پھرتے ہیں۔ سب رزق کھاتے ہیں وہ نہ تو کوئی کسب کرتے ہیں اور نہ ہی اپنا رزق اُٹھائے پھرتے ہیں۔ "

" بھائی گدھے! ایسا تو کل کون کرسکتا ہے۔ یہ نادر بات ہے، نادر کے گرد پھر تا نادانی ہے تو اپنی قدر پہچان اوراپی قدر ہے بڑھ کرقدم ندر کھتا کہ تو کہیں منہ کے بل نہ گر بڑے۔ کوشش کراور دوزی کی تلاش کے لئے باہر نکل تجھے تو کل کرنے کی طاقت حاصل نہیں ہوگئی۔ گوشش کراور دوزی کی تلاش کے لئے باہر نکل تجھے تو کل کرنے کی طاقت حاصل نہیں ہوگئی۔ گوسی الٹی با تیں کر رہی ہے۔ طبع میں بری خرابیاں ہیں قانع آدی کو کوئی خطرہ نہیں۔ ہمیشہ طبع کرنے والے ہی کی جان جاتی ہے۔ جس طرح تو رزق پر عاشق ہے۔ ای طرح رزق اُڑ کر جاتا ہے۔ ای طرح رزق بھی تجھ پر عاشق ہے صابروں کی طرف خودرزق اُڑ کر جاتا ہے۔ اور مڑی کہنے گئی: "بھائی یہ ہرکس وناکس کے بس کی بات نہیں، یہ سب پہنچ ہو کے لوگوں کی باتے نہیں، یہ سب پہنچ ہو کے لوگوں کی باتے نہیں، یہ سب پہنچ لومڑی گدھے کوشیر کی کچھار کی طرف لے کر چلئے گئی اللہ کا تھم ہے کہا ہے آپ کو ہلاکت میں لومڑی گدھے کوشیر کی کچھار کی طرف لے کر چلئے گئی اللہ کا تھم ہے کہا ہے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو یہاں قریب ہی ایک وسیع سبزہ زار جانوروں کے لئے بہشت کی حیثیت رکھتا کہ کر کمر تک گھاس اُگی ہوئی ہے۔ یہ سبزہ زار جانوروں کے لئے بہشت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے اگر آپ اس بیاباں میں ایڑیاں رگڑتے رہے تو اس کواسے تھوتا اس کواسے تو اس کے ہوتے ہوئے اگر آپ اس بیاباں میں ایڑیاں رگڑتے رہے تو اس کواسے تا کہ آپ اس بیاباں میں ایڑیاں رگڑتے رہے تو اس کواسے تا کہ آپ اس بیاباں میں ایڑیاں رگڑتے رہے تو اس کواسے تا کہ آپ کو اس کے ہوتے ہوئے اگر آپ اس بیاباں میں ایڑیاں رگڑتے رہے تو اس کواسے خور سب

ہاتھوں ہلاکت میں پڑنے کے اور کیا کہا جاسکتا ہے اس جنت جیسی سرسبز چراگا ئیں جہاں اونٹ بھی نا پید ہوجا تا ہے۔ جوحیوان وہاں جا پہنچ وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ گدھے کو یہ بات بجھ ندآئی کہ وہ اس جنت کی رہائش سے پوچھتا کہ تُو وہاں رہ کرالیں مروہ شکل کیوں بن ہوئی ہے تیراجسم اتنا کیوں لاغر فیحیف ہے؟ تیری آئکھیں لطف وسر ور سے خمور کیوں نہیں۔ تُو ایسے تر وتازہ چشمہ پر سے آئی ہے تو تیرے جسم پر سسنشگی کیوں چھائی ہوئی ہے۔ اگر تُو ایسے تر وتازہ چشمہ پر سے آئی ہے تو تیرے جسم پر ساگلستان کے آٹار تو تیری ذات میں دکھائی نہیں دے رہے؟''

بے چارہ بھوکا، پیاسا گدھا کھانے کی حرص میں اس کے ساتھ چلتا رہا۔''جس کے پاس دانش وخرد نہ ہو وہ دلائل سے کیا کام لےسکتا ہے''۔لومڑی اسے چارے کا چکمہ دے کرشیر کے پاس لے آئی۔ بھوک کی وجہ سے شیر کی جان لبوں پر آئی ہوئی تھی۔

گدیھے کوآتے ہوئے دیکھ کرصبر نہ کرسکا خوثی ہے اُچھلا اور گرجا۔ گدھا شیر کو دیکھ کرالنے پاؤں پہاڑ کی طرف بھا گا، اور ہانپتا ہانپتا اپنے محفوظ مقام پر جا پہنچا شیر میں دوڑنے کی طاقت نہیں تھی وہ منہ نکتارہ گیا۔

لومڑی نے شیر ہے کہا: ''جناب آپ نے تو بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا۔ گدھے کو قریب تو آنے دیا ہوتا۔ ذراصبر نہ کیا۔ آپ کو معلوم نہیں کہ جلد بازی نقصان دہ ہوتی ہے۔ افسوس! آپ کے ضعف نے آپ کا وقار کھودیا'۔ شیر نے کہا: ''حقیقت یہ ہے کہ میں اپنی کم زوری ہے بہ خبر تھا۔ بھوک اوراحتیاج نے غلبہ کر کے جھے ہے میراصبر ......وعقل چھین کی میں نے اپنی قوت کا غلط انداز لگایا۔ اے قلمندوں کی سردار پھر کوئی ترکیب کر کے اس گدھے کو یہاں لے آ واب وارخالی نہیں جائے گا'۔ لومڑی نے کہا: ''انشاء اللہ میں پھراس کی آئھوں پر پی باندھ کر یہاں لے آ و گئی آخر ہے تو پھر بھی گدھا ہی۔ مگر سرکار! اب اتن مہر بانی کرنا کہ پہلے باندھ کر یہاں لے آ و گئی آخر ہے تو پھر بھی گدھا ہی۔ مگر سرکار! اب اتن مہر بانی کرنا کہ پہلے کی طرح ناکامی کا منہ نہ دو کھنا پڑے۔ اب دُعا کرنا پھر گدھے کی عقل پر غفلت طاری ہو جائے۔ گدھے نے تو تو بہ کر لی ہوگی کہ اب وہ کسی کے جھانے میں نہیں آئے گا۔ ہم بھی فنکار ہیں کی نہ کسی طریقے ہے اس کی تو بہ تو ٹر دیں گے کیونکہ ہم ''عقل اور عہد کے دہمن فنکار ہیں کسی نہ کسی طریعے جانور کے عہد اور ان کی سوچ پر غلبہ یا لینا ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہیں'' گدھے جیسے جانور کے عہد اور ان کی سوچ پر غلبہ یا لینا ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل

ہے۔ جب کوئی ' 'نقصِ عہد اور شکستِ توبہ کا مجرم ہو جائے تو اس کی بربادی'' یقینی ہوتی ہے۔اگر گدھاا پناعہد تو ژ دے گا تو اس کی عقل منح ہوجائے گی اور ہمارے ہتھے پڑھ جائے گا۔''

ماسٹرلومڑی معصوم ساچہرہ بنا کر پھر دوبارہ گدھے کے پاس گئی۔ گدھا بہت غضے میں تھا۔ کہنے لگا۔ بی لومڑی تو تو ہڑی فریبی نکلی .....میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا کہ تو مجھے موت کے منہ میں لے گئی ۔ تجھ جیساد وست ہوتو پھر دشمن کی کیا ضرورت ہے جس طرح شیطان آ دم ذات كادشن ہے اى طرح أو نے جھے بے گناہ كے ساتھ كيا، لومڑى نے كہا: ' بھائى گدھے میں تہمیں پر بتانا بھول گئی تھی کہ وہاں جادو کاطلسم ہے جوشیر کی شکل میں دکھائی ویتا ہے، اور پیطلسم اس لئے بنایا گیا ہے تا کہ ہرگس وناکس چرنداس مرغزار میں نیکس آئے اگر بیطلسم . نہ ہوتو مرغز ارایک ہی دن میں اُجڑ جائے''۔گدھے نے کہا:''اے مگارلومڑی میری آ تکھوں سے دُور ہو جاؤ۔ میں تیری شکل دیکھنا بھی نہیں جا ہتا تُوکس منہ سے دوبارہ میرے یاس آئی ہے۔اے ظالم تو میرے خون کی پیاس ہوکر بڑی بے شری ہے کہتی ہے کہ میں م غزار کی طرف تیری رہبر ہوں۔ خدانے جھے عزرائیل کے پنجے سے بچایا ہے۔ تُو مجھے پھر پھنسانا جا ہتی ہے۔ مان لیا کہ میں گدھا ہوں مگر بی لومڑی جان ہرایک کوعزیز ہوتی ہے۔جو خوف مجھےلائق ہواہے، یہ اگر کسی اڑ کے کو ہوتا تو وہ بوڑ ھا ہوجا تا۔ دانا وُں نے بی کہاہے کہ مُرے بارے سانپ بھلانے ہر بلاسانپ توجان ہی لیتا ہے۔ مگر مُر ادوست ساتھ ایمان بھی برباد کردیتا ہے۔ اومزی کہنے گئی! بھائی گدھے میرے دل میں کوئی گھوٹ نہیں۔ مجھے یونہی وہم ہوگیا ہے۔ جہاں وہم داخل ہوجائے وہاں دوست بھی دشمن نظر آنے لگتا ہے۔

میرے محترم اوہ محض طلسم تھا۔ جوآپ کونظر آیا۔ حقیقت میں وہاں کوئی شیر وہر نہیں ہے۔ اگر وہاں شیر ہوتا تو میں آپ سے بھی زیادہ کمزور ہوں۔ تو جھے وہ کب زندہ چھوڑتا۔ ''میں تیری دوست اور خیر خواہ ہوں۔ خیال اور خوف کی دنیا سے نکل آؤگد ھے نے لومڑی کی ہاتوں کا جواب دینے کی بہت کوشش کی لیکن بھوک کی بیماری اس پر غالب آئی۔ حرص کی بیاری صبر پر غالب آگئی۔۔۔۔۔ غربی مفلسی اور بے مبری میں فقر وفاقہ کفر تک پہنچا گدھے نے دل میں سوجا، فرض کر ولومڑی مکر سے کام لے رہی ہے اور مجھے ہلاک کروا دے گی۔ جس عذاب گرشگی میں میں پھنسا ہوا ہوں اس سے تو موت بہتر ہے۔ ''مایوی اور حرص اندھا اور ہست روز روز کے مرنے سے ایک دن ہی مرجانا بہتر ہے۔ ''مایوی اور حرص اندھا اور احتی بنا کر با آسانی موت کے گھاٹ اتاردیتی ہے''۔گدھے نے گدھا پن کی وجہ سے تو بہ تو ٹر دی۔گدھے کواپنے خالق ومالک پر اعتاد نہ تھا، کہ وہ غیب سے اس کی بھوک مٹانے کا سامان کر دے گا۔ ناوان گدھا اپنے مقتل کی طرف چل پڑا جو نہی وہ شیر کی قریب پہنچا شیر سامان کر دے گا۔ ناوان گدھا اور ایک ہی نیج سے اس کا کام تمام کر دیا۔

شیر پانی پینے کے لئے چشمے پر گیا۔عقلندوں کی سردارکو موقع مل گیا شیر کی غیر موجودگی میں اومڑی گدھے کا دل، دماغ، جگر نکال کر ہڑپ کر گئی۔شیر نے واپس آ کران چیزوں کی تلاش شروع کی مگراہے کچھ نہ ملا .....اس نے لومڑی سے پوچھا ہر جانور کا دل، دماغ، جگر ہوتا ہے۔ گدھے کا کہاں ہے؟ .....لومڑی نے جواب دیا: ''اگر یہ اعضائے بیات کے جسم میں بیات کے جسم کی سے بیات کی جسم کی میں بیات کی جسم کی سے بیات کی جسم کی بیات کی بیات کی جسم کی بیات کی بیات کی جسم کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی جسم کی بیات کی جسم کی بیات کی

رئیساں کے وجود میں ہوتے تو ہیہ جیارہ دوبارہ موت کے منہ میں نہ آتا''

دل میں اگرنور نہ ہوتو وہ دل نہیں ، بدن میں اگر روح نہ ہوتو وہ ہت ہے بدن نہیں مصباح کا نوراللّٰہ کی عطاہے ۔ چمنی اور لیمپ بندوں کی مصنوعات ہیں ۔

جس نے نورکودیکھاوہ مومن بن گیا۔جس نے لیمپ اور چمنی کودیکھاوہ یہودی مشرک بن گیا، جے پہلے آز مالیا گیا ہواہے دوبارہ نہیں آز مانا چاہیے''مایوی گناہ ہے'۔

### درس حیات:

ک حرص اور طع آخر جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں خالق و مالک کئی ذات پر پورا پورا بھر وسہ رکھنا چاہیے۔ وہ اپنے بندوں کی ضرور مدد فرما تا ہے۔

عيات روي 263

حکایت نمبر۸۱:

# قياس آرائي

ا یک دوکا ندار نے ایک خوبصورت طوطا پال رکھا تھا۔اس خوش آ وا زمبز رنگ کے طوطے سے اس دو کا ندار کو بہت محبت تھی ۔ میٹلبل ہزار داستاں اپنی دلفریب باتوں سے گا ہوں کے دل بھی خوش کرتا تھا۔اسے جو بات سکھا دی جاتی فورأ سمجھ جاتا تھا۔ مالک کی غیرموجود گی میں نہ صرف دکان کی ٹلہبانی کرتا، بلکہ گا ہکوں سے مز ہے مزے کی باتیں کرتا رہتا۔ راہتے میں آنے جانے والے لوگ بھی اس کی سحر انگیز باتول سے خوش ہوتے تھے۔ایک دن دوکا ندار کسی ضروری کام کے لئے کہیں گیا ہوا تھا کہ اچا تک ایک بلی دکان کے اندر کھس آئی اور ایک چوہے کے پیچھے بھا گی، طوطے نے سمجھا آج میری خیرنہیں، اپنی جان بچانے کی خاطر دکان میں آگے ..... لیکھیے پھڑ پھڑ انے لگا۔اس سے چندر وغنِ بادام کی شیشیاں پنچے گر کرٹوٹ گئیں۔جب دو کا ندار واپس آیا تو ہر طرف تیل بگھرا ہوا اور شیشیاں ٹوٹی ہوئی دیکھ کر اسے بہت غصّه آیا۔اس نے طویطے کو مار مارکراس کا سرگنجا کر دیا .....طویطے کو بےقصور سزا ملی تھی جس کا اے بہت رنج ہوا۔ چند کمج پہلے کہاں وہ بلبل ہزار داستاں بنا ہوا تھا اب اس نے بول حال ترک کر دی۔اس کی شیریں بیانی اور شکر فشانی بالکل جاتی رہی ،طوطے کے اس فعل سے دو کا ندار کو سخت پریشانی اور ندامت ہوئی اور اپنے کئے پر پچھتایا،

دوکا ندارکوطوطے سے بڑی محبت تھی، طوطے کی خاموثی اس کیلئے نا قابلی ہر داشت بنتی جارہی تھی۔ اس نے سوچا اب کیا کروں کیونکہ اس کی تو تلی با توں سے دوکا ندار کو بڑا لطف ملتا تھا۔ اس نے کئی دن تک طوطے کی خوشا مدکی اور طرح طرح کے پھل دیئے کہ وہ کسی طریقے سے خوش ہوجائے لیکن طوطا بالکل خاموش تھا۔ اس کی دکان پر جو گا کہ آتے تھے، وہ بھی اس کی خاموثی پر تبخب اور افسوس کرتے تھے، دوکا ندار نے بڑے جتن کے لیکن طوطے کی مہر سکوت نہ ٹوٹی۔ اس طرح کئی دن گزرگے، ایک دن بڑے جتن کے لیکن طوطے کی مہر سکوت نہ ٹوٹی۔ اس طرح کئی دن گزرگے، ایک دن بچا رہ دوکا ندار اس خے جتن کے لیکن طوطے کی مہر سکوت نہ ٹوٹی۔ اس طرح کئی دن گزرگے ، ایک دن بچا رہ دوکا ندار اس خے جتن کے لیکن طوطے کی مہر سکوت نہ ٹوٹی۔ اس طرح کئی دن گزرگے ، ایک دن بچا رہ دوکا ندار اس خے فقیر کور یکھا فوراً بلند آ واز سے بولا:

"سائیں تو کس سبب سے گنجا ہوا؟ شاید تو نے بھی بوتل سے تیل گرا دیا ہوگائ

جولوگ وہاں موجود تھے طوطے کی اس بات پر ہنس پڑے کہ اس طوطے نے درویش کوبھی اینے جسیا ہی سمجھا ہے

> کارِ باکان را قیاس از خود مگیر گرچه باشد در نوشتن شیر شیر

اللہ کے پاک بندوں کواپے جیسامت مجھو۔اگر چہ لکھنے میں شیر اور شیر کوایک ہی طرح لکھا جاتا ہے۔لیکن ان کے معنوں میں فرق ہے۔شیر (دودھ) انسان کی خوراک ہے، اور دورمراشیر جنگل کا بادشاہ، جس کی انسان خوراک ہے۔ونیا میں بہت سے لوگ اس غلط قیاس آرائی کے سبب گمراہ ہوگئے۔اپ غلط قیاس ہے۔ بھی انہوں نے انبیاء علیائیلا کے ساتھ برابری کا دعویٰ کیا اور بھی اولیاءاللہ ہے شاہد ہو اللہ ہمین کواپ برابر بھتے رہے۔اگرکوئی اس بیاد بی پرابر بھتے رہے۔اگرکوئی اس بیاد بی پرابر بھتے رہے۔اگرکوئی اس بیاد بی پراعتراض کر بے تو کہتے ہیں 'ارب ہم بھی انسان ہیں اور یہ بھی انسان' نبی اگرا پنا لعاب دہن ہنڈیا میں ڈالے ۔۔۔۔۔ تو ہزاروں کا لشکر جی بھر کر کھانا کھالے کھانے میں ذرابرابر بھی کی واقع نہ ہو'۔۔

عيادروي

برابری کرنے والا یہ بد بخت کھانے کی جُری ہوئی دیگ میں اگر تھوک دے تو دومرے لوگ تو در کناراس کے اہلِ خانہ میں سے بھی کوئی اس دیگ سے کھانا نہ کھائے گا۔

وما توفيقي الا باالله

ورس حيات:

🖈 تحقیق کے بغیر کسی کے متعلق یونہی قیاس آ رائیاں نہ کرو!

حيات فوي ..... 266

حكايت نمبر۸۲:

# چوہے کی رہبری

ایک اُونٹ کسی جگہ پر کھڑا تھا اور اس کی مہار زمین پر گری ہوئی تھی چوہے نے اونٹ کی مہار کومنہ میں لے کر کھینچا۔۔۔۔۔اُونٹ چلنے لگا۔ چوہے نے دل میں خیال کیا کہ میں تو بڑا شدز ور ہوں کہ میرے کھینچنے پراُونٹ میرے بیٹھیے بیٹھیے چل پڑاہے۔

اُونٹ نے چوہ کی جب سے حرکت دیا تھی تواسے مزید ہو وقوف بنانے کی خاطر اپنے آپ کواس کے تابع کر دیا۔ چوہ نے اُونٹ کی نگیل کواپنے منہ میں مضبوطی سے پکڑلیا اور آگے آگے غرور کے ساتھ اگر تا ہوا چلنے لگا۔ پیچھے پیچھے سے اُونٹ مثل تابعدار غلام کے چل رہاتھا۔ چوہ نے دل میں کہا کہ:'' یہ مجھے آج پنا چلا ہے کہ میں کون ہوں اور میر سے اندر اتن جان ہے کہ اُن جوں اور میر سے اندر اتن جان ہے کہ اُن جان ہے کہ اُن بھی تھوڑی دیر بعد تھے تیری اوقات کا پنا چل جائے گا کہ تُو کیا چیز ہے؟ بُون اس طرح رواں دواں تھے کہ راستہ میں ایک ندی آگئ۔ اب تو رہبر چوہ کے دونوں اسی طرح رواں دواں تھے کہ راستہ میں ایک ندی آگئ۔ اب تو رہبر چوہ کے اوسان خطا ہو گئے اور سوچنے لگا کہ اب تک تو میں نے اس عظیم القامت جسم والے کی رہبری کی اور مجھے فخر تھا کہ ایک اونٹ میرا تابع ہو گیا ہے گراب پانی میں رہبری کس طرح کروں، کی اور مجھے فخر تھا کہ ایک اونٹ میرا تابع ہو گیا ہے گراب پانی میں رہبری کس طرح کروں، یہ سوچتے ہوئے چوہا ندی کے کنار سے پر جاکر کھڑ ا ہو گیا۔ اُونٹ نے تجابلِ عارفانہ سے یہ سوچتے ہوئے چوہا ندی کے کنار سے پر جاکر کھڑ ا ہو گیا۔ اُونٹ نے تجابلِ عارفانہ سے یہ سوچتے ہوئے چوہا ندی کے کنار سے پر جاکر کھڑ ا ہو گیا۔ اُونٹ نے تجابلِ عارفانہ سے یہ سوچتے ہوئے چوہا ندی کے کنار سے پر جاکر کھڑ ا ہو گیا۔ اُونٹ نے تجابلِ عارفانہ سے یہ سوچتے ہوئے چوہا ندی کے کنار سے پر جاکر کھڑ ا ہو گیا۔ اُونٹ نے تجابلِ عارفانہ سے یہ سوچتے ہوئے چوہا ندی کے کنار سے بر جاکر کھڑ ا ہو گیا۔ اُونٹ نے تجابلِ عارفانہ سے یہ بھولے۔ اُن کے میر سے جنگل و بیاباں کے رہبر! تُو اس قدر ڈر کیوں گیا؟ یہ تو قف اور

#### حيات وي

جیرانگی ....کیسی ، مردانه وار دریا کے اندر قدم رکھو! اب تم کس فکر میں ڈو بے ہوئے ہو؟ اور میہ جیرانگی ....کیسی ، مردانگی اور بی داری کے جو ہر دکھاؤے تم ہمارے رہنما ہو۔ چلوآ کے برعواور دریا میں اتروتا کہ ''تمہارے چودہ طبق روثن ہول''۔ چوہے نے خوف سے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا اُتروں کیا خاک! ندی بہت گہری معلوم ہوتی ہے

اُونٹ نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں کہ پانی کتنا گہرا ہے یہ کہہ کراُونٹ پانی میں داخل ہو گیا اور کہنے لگا۔ میرے شیخ میرے رہبراس میں تو زانو زانو پانی ہے بس تُو استے ہی یائی سے دہشت کھا گیا۔

اُونٹ نے کہا:''اے پیش رواس طرح راستہ کھوٹانہ کروسید ھے سیدھے پائی میں آکر دہئر کی کرتہ ہیں تو میری رہبری پر بڑا نازاور فخر ہے''۔ چو ہے نے کہا:''جناب آپ کے زانو اور میرے زانو میں زمین آسان کا فرق ہے۔ آپ مجھے غرق کرنا چاہتے ہیں۔ جو پانی آپ کے زانو تک گہراہے وہ میرے سرے سوگز اونجا ہے۔''

چوہ کو جب اپنی اوقات کا پتا چل گیا تو کہنے لگا: ''جناب میں اپنے کئے پر بہت شرمندہ ہوں میری توبہ آپ جھے معاف کر دیجئے۔ آئندہ اس طرح مقترا اور تی بننے کا بھی دل میں خیال تک بھی نہ لاوں گا اور دوبارہ زندگی مجر پھرایی غلطی نہیں کروڈگا اب خدا کے لئے اس خطرناک نبری سے مجھے پار کرا دیں' ۔ اُونٹ نے غصے میں آکر کہا: خبر دار آئندہ! اپنے او پر ایسا گھمنڈ نہ کرنا۔ تُو اپنے جیسے چوہوں میں جا کر ایسی نوابی کر، اپنی اوقات سے این اوپر ایسا گھمنڈ نہ کرنا۔ تُو اپنے جیسے چوہوں میں جا کر ایسی نوابی کر، اپنی اوقات سے بڑے و کہنے کے سامنے شیخی نہیں کرنی چاہیں'۔ بڑے کے سامنے شیخی نہیں کرنی چاہیں'۔ اُونٹ کو چوہے کی توب اور ندامت پر رحم آگیا۔ اس نے کہا: ''میری کو ہان پر آکر بیٹھ جا تجھ کو جاسکتا ہوں۔ ''

## درسِ حیات:

اگر تخفی خدانے سلطان نہیں بنایا تورعایا بن کررہ۔ کشتی چلانی نہیں آتی تو ملاح مت بن۔

### حيات زوي 268

اطلس کو چھوڑ اپی گدڑی سے کام رکھ۔

اگر تُو پھر کی طرح بے حس یعنی خشیت وخوف آخرت ہے محروم ہے تو جا کسی اللہ والے سے تعلق قائم کران کی صحبت فیض ہے تو گراں قدر موتی بن جائے گا۔ اللہ والوں کی عیب بُو کی سے باز آ جا اور شاہ پر چوری کا الزام مت لگا کیونکہ اسے چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے۔

آنْصِتُوا را گوش کن خاموش باش چوں زبان حق نگشتی گوش باش

حَمَمِ اللِّي ٱنْصِتُواْ سُن اور خاموش بوجال الرُّوحَقّ كي زبان بين تو كان بن جال

حکایت نمبر۸۳:

# فریبی وُنیا

ایک مُلاّ نے سر پر کلاہ نما دستار رکھی ہوئی تھی۔خود کو بڑافسیح و بلیغ اور بیٹیم خانے کا سر پرست اعلی سجھتا تھا.....

یہ دستار ظاہری طور پرخوبصورت نظر آرہی تھی لیکن اندر سے ایسے ہی تھی جیسے منافق کا دل ہوتا ہے۔ مُلّا کی یہ پگڑی نہتی بلکہ کیمر کا ایک طلسم تھا جس میں رعونت بھری ہوئی تھی۔ دستارالی بھاری بھر کم نظر آتی تھی جیسے کپڑ ہے کے ایک بڑے تھان سے بنائی گئ ہو، یہ پگڑی لوگوں کومرعوب کرنے کے لئے بنائی گئ تھی تا کہ لوگ اسے'' بڑا عالم وفاضل سمجھیں'' بوسیدہ روئی کے گالے۔ پوشین کی دھجیاں اور بہت سے رنگ برشکے چھوٹے جھوٹے چھوٹے کی ایک برشکے جھوٹے کے میں اس کلہے والی دستار کی بنیاد تھے۔

ایک روز وہ مُلّا وزنی دستار پہنے ہوئے منہ اندھیرے میں سویرے کی پروگرام کے مطابق گھر سے نکلا۔ وُور سے ایک چور نے ویکھا کہ ایک قیمتی دستار والا چلا آرہا ہے جب مُلّا اس کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ چگڑی بڑی شاندار ہے اوراس کا کپڑ ابڑا فیمتی معلوم ہوتا ہے۔ اس کے فن نے اسے مجبور کیا کہ وہ اس قیمتی دستار پر ہاتھ ڈالے۔ چور نے جھپٹ کر دستار مُلّا جی کے سرے اُتار لی۔ وہ دستار پکڑ کر بازار کی طرف بھاگا تا کہ اسے نے جھپٹ کر دستار مُلّا جی کے سرے اُتار لی۔ وہ دستار پکڑ کر بازار کی طرف بھاگا تا کہ اسے نے جھپٹ کر دنا کہ وہ حاصل کرے۔ وہ خوشی سے اس طرح دوڑے جارہا تھا کہ گویا اس کے ہاتھ

#### حيات فري ..... 270

سونے کی کان لگ گئی ہو، مُلّا جی نے بڑے خمل کے ساتھ پکار کر کہا! اومیاں جانے والے! گیڑی کھول کراس کا ملاحظہ تو کرید کیا چیز ہے میری طرف سے مختبے حلال ہے بھرجی جا ہے تو لے جانا، تُو اسے جلدی دیکھ لے دریرکرے گا تو اور زیادہ مالیوں ہوگا۔ مُلّا جی کی آواز سُن کر چورنے بھا گتے ہوئے بچ خم کھولنے شروع کر دیے اس میں سے رنگ برینگے چیتھڑ سے اور وهجیاں نکل کرز مین پر گرنے لگیں۔اتن بڑی دستار ہے صرف ایک گز بھر کپڑ ااس کے ہاتھ میں رہ گیا۔اس میں کسی استاد درزی نے پیس بھر کراسے نمائشی عمامہ بنایا ہوا تھا۔ چور بیرنگ برنگے پیس دیکھ کر جیران ویریثان ہوکر کھڑا ہو گیا۔اس بکھرے ہوئے گلتان کا مالک مُلّا بھی چور کے قریب پہنچ گیا۔ چور کے ہاتھ میں قیمتی کاٹن کاوہ گز بھر جو کپڑارہ گیا تھا۔اس نے وہ بھی زمین پرغضے سے پھینک دیا اور بھٹلا کر کہنے لگا: ''اے عیار اور مکارمُلَا 'وُ نے میہ کیسا فریب کا جال بچیا رکھا تھا؟ میری ساری محنت اکارت گئی۔ تُو نے میرے ساتھ دھوکہ کیوں کیا؟ ایبا کام کرتے ہوئے کتھے ذراحیانہ آئی۔ مجھے نضول ہی ایک گناہ بے لذت میں مبتلا كرويا\_' فداسے ڈر' اور دھوكه بازى چھوڑ دے\_مخلوق خدا كا ايمان كيوں ضائع كرر ما ہے۔ پیدستا تحجی کومبارک ہو۔ ہم تو خیر بدنام تھے ہی مگر تو تو ہمارا بھی گرؤ نکلا .....، 'ملآنے كها: "عزيزم! بشك مين في وهوكه كيا مكر تحقيح اس ..... ونيا.....كي حقيقت بروقت آگاہ بھی کردیاہے۔'

# درس حیات:

اس دُنیا کی مثال بھی اس خوشنما دستار کی طرح ہے۔ بظاہر دیکھنے والے کو بید دنیا بھی بڑی بھاری اور بیش قیت نظر آتی ہے گر اس کے اندر جوعیب پوشیدہ ہیں بید انہیں نظر نہیں آتے اے نوجوان! بہاروں کی بید دلفر ببی اور سحر انگیزی زیادہ دیر نہیں رہتی ۔خزاں کی سردی اور زردی بھی ضرور آتی ہے۔۔

> اے صوفی! جن کی وفاؤں پہ بڑا ناز تھا وہ بھی ہواؤں کی طرح رُخ بدل مے

حکایت نمبر۸۸:

# اینی ذات کی نفی

اک طبیعت کی ادای کا اثر اتا ہے سارا عالم نگر یاس میں وریانہ ہے

محبوب کے رُخِ زیبا کودیکھنے کے لئے عاشق در معثوق پر پہنچا اور دوست کے دروازے پر دستک دی ..... باچشم گریاں دروازے پر دستک دی ..... باچشم گریاں وسینئد کریاں عاشق نے جواب دیا!''میں''ہوں۔ دیدار کی حاجت ہے ....اندرے جواب آیا ہے

گفت من گفتش بروهنگام نیست برچنین خوانے مقام خام نیست

محبوب نے کہا: اے شخص چلا جا ابھی ملا قات کا وقت نہیں ہوا کچی چیز کا دسترخوان پر کیا کام؟ میرے دوستوں میں'' میں'' نامی کوئی شخص نہیں ہے تجھ سے ابھی غرور کی یُو آتی ہے۔ تُو ابھی عشق میں پختہ نہیں ہوا۔ چونکہ ابھی تک تیری'' جھ سے نہیں گئی۔۔۔۔ تجھ مزید ہجر کی تیز آگ میں جلنا جا ہے۔ ہجروفراق کی آگ میں جلے بغیر خام شے بھلا کیسے پختہ

#### حيا دوي .... 272

ہو کتی ہے .....عاش بے جاراا پناسامنہ لے کرواپس چلا گیااور''ایک سال'' تک فراق یار میں چنگاریوں پرجلتار ہا۔ جران وسر گرداں مجبوب کی جدائی کا صدمہ سہتار ہا .....'' پختہ گشت آل سوخت' یہاں تک کہ ہجر کی آگ نے اسے پختہ کردیا۔

> عہد جوانی رو رو کاٹا! پیری میں لیں آگھیں موند لینی رات بہت تھ جاگے صبح ہوئی آرام کیا ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہت ہے مخاری کی چاہتے ہیں سوآپ کریں ہیں، ہم کوعبث بدنام کیا

''حال وانگ سودایال'' بنائے ہوئے وہ پھر در محبوب پر حاضر ہوا نہایت خوف اور ادب سے دروازے پر دستک دی تا کہ کوئی ہے ادبی سرز دنہ ہوجائے گھر کے اندر سے آواز آئی دروازے پر کون ہے؟ عاشق نے نہایت ادب کے ساتھ جواب دیا اے میری جان! دروازے پر بھی''وُ ہی ہے''۔

محبوب بیرسُن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا! اب بچھ سے ''میں'' دُور ہوگئی ہے۔ اب تو اندر چلا آ'' جب ہم ایک ہو گئے ہیں تو پھر دُوری کیسی ، پہلے تُو مدی اُنا نیت تھااس لئے ہم نے تہمیں اندر آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔

> نیست سوزن راه سر رشته دوتا چونکه یکتائی دریں سوزن درآ

سوئی میں دودھا گے نہیں ہوتے ۔ لیعنی ایک سوئی اور دودھا گے یہ کیا جب تُو ایک بن گیا ہے ۔۔۔۔۔سوئی میں آ جا۔ یہاں دو(۲)''میں''نہیں ساسکتے اب ہم دونوں ایک ہو گئے ہیں لہذااب جدائی کی گھڑیاں ختم ہوگئیں۔

### درس حیات:

اپی ذات کی نفی کئے بغیر منزل پا ناممکن نہیں۔ ''میں'' کہنے میں نامرادی ہے

#### عيادون

'' میں'' کو مارے بغیر کامیا بی حاصل نہیں ہو عتی داند مٹی میں مل کر گلِ گلزار ہوتا

--

خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا اِک انبار تو پختہ ہو جائے تو ہے ششیر بے زنہار تو! ہوصدات کے لئے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پیکر خاکی میں جال پیدا کرے

حيات وي

حکایت نمبر۸۵:

# جابل برهيا

بادشاہ کے کل سے شاہی باز اُڑ کر کہیں چلا گیا، بادشاہ سلامت کو باز سے بردی محبت تھی۔اس لئے بادشاہ خوداسے تلاش کرنے کے لئے کل سے نکلا، باز اُڑ کر ایک بردھیا کے گھر جا بیٹھا۔ بردھیااس خوبصورت پرندے کود کھے کر بہت خوش ہوئی اس کو پکڑ کر کہنے گئی تُو کس نااہل کے متھے چڑھا ہوا تھا۔ ہائے ظالم نے تیری قدر نہ جانی تیرے ناخن اور پُرکس قدر لہے ہوگئے ہیں یہ کہہ کر اس نے باز کے پاؤں باندھے اور اس کے پر اور ناخن کا ہے قدر لیے ہوگئے ہیں یہ کہہ کر اس نے باز کے پاؤں باندھے اور اس کے پر اور ناخن کا ہے ڈالے۔

جاهل ار باتو نماید همدلی عاقبت زحمت زنداز جاهلی

جاہل اگر چہ تجھ سے ہمدردی طاہر کرے لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے بالآخر تخیمے تکلیف ہی دےگا۔

بادشاہ سارادن باز کو تلاش کرتے کرتے آخر کاراس بڑھیا کے گھر پہنچا..... باز کو اس حال میں دیکھ کر بادشاہ زوپڑااور توجہ کرنے لگاہے

#### 

گفت هر چند این جزائی کارِ تست

که نباشی در وفائی ماد رست

بادشاه کہنے لگا: حقیقت میں تیری اس بے وفائی کی یہی سزاہے کیونکہ تو ہماری
وفاداری پرقائم ندر ہا، بازا پنے پرول کوشاہ کے ہاتھ پر طنے لگا اور زبانِ حال سے کہنے لگا کہ
"میں نے آپ سے علیحد گی کا انجام دیکھ لیا۔ یہ جھ سے سخت خطا سر زد ہوئی۔ اے بادشاہ!
میں شرمندہ ہوں ..... تو بہ کرتا ہوں اور تجھ سے "نیاعہد و پیمان کرتا ہوں" اگر تُو مجھے نہ بخشے گا

تو پھر میں کس کے دروازے پر جاؤں گا؟ اگر تیرالطف وکرم میرے شاملِ حال ہوجائے تو
ناخنوں اور پروں کے بغیر بھی میں شہباز ہوں۔" باز کی پشیمانی اور گریے دزاری کود کھے کر بادشاہ
کے دل میں رخم آگیا، بادشاہ نے پھراس کو اپنامجوب بنالیا۔

ھر کہ با جاھل ہود ھمراز باز
آن رسد ہا او کہ ہاآں شاہ باز
جوشخص کی جاہل کی صحبت اختیار کرے گا، اس کا بھی بہی حال ہوگا جواس باز کا
ہوا۔ باز کے پُراور ٹاخن ہی تو اس کے کمالات ہیں جن سے وہ شکار کرتا ہے۔ جاہل ہو صیا کو
وہی کمالات معیوب نظر آئے، جس کی وجہ سے ظالم نے باز کو بالکل ہی برکار کردیا۔

## ورس حيات:

ہے دنیا بھی اس جاہل بوڑھی عورت کی مانند ہے جوشخص اس کی طرف مائل ہوگا وہ
 بھی ذکیل اور رسوا ہو جائے گا۔اگر تُو بھی اپنی جان پرظلم کر بیٹھا ہے تو بارگا ہے ہے۔
 مس پناہ سے معافی مانگ لے۔

رحمتم موقوف آن خوش گرید هاست

بعد ازان از بحر رحمت موج خاست

جبانسان پشیانی کی حالت میں گریدوزاری کرتا ہے تواس وقت رحمت اللی کا

دریا جوش میں آجاتا ہے۔ پھررونے والے کا دامن اللہ تعالی اپنی رحمت سے بھر

دیتا ہے۔

حکایت نمبر۸۹:

# ببيك مين سانپ

ایک آ دمی جنگل و بیابان میں پیدل سفر کر رہاتھا۔ پُر صعوبت سفر کی وجہ ہے..... وہ تھک گیا، تھوڑی دیر آرام کرنے کے لئے وہ ایک ساید دار درخت کے بیچے لیٹ گیا۔ تھکاوٹ کی وجہ ہے اس پر نبیند کا غلبہ ہو گیا۔ ..... وُور سے ایک عقلند گھڑ سوار آر ہا تھا کچھ فاصلے پراس کھڑ سوار کی نظراس سوئے ہوئے آ دمی پر پڑی جس کے چبرے پرایک سیاہ سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ سوئے ہوئے آ دمی کواس سانپ سے بیانے کی خاطر وہ گھوڑ ہے ہے ینچاتر نے ہی والا تھا، کہ وہ سیاہ سانپ اس سوئے ہوئے آ دمی کے منہ میں داخل ہوکراس کے پیٹ میں چلا گیا۔ گھوڑ ہے سوار نے جب بیر ماجراد یکھا تو اس نے سوجا کہ سانپ کواس کے پیٹ سے کس طرح ثکالنا جاہے فورا اسے ایک ترکیب سوچھی اس نے سوئے ہوئے نادان غافل آ دمی کوزورزور سے دو جارگھونے مارے وہ بلبلا کر اُٹھا اور گھبرا کر بھاگا۔ گھوڑے سوارنے بھی اس کے پیچھے چیچے بھا گنا شروع کر دیا رائے میں ایک سیب کے درخت کے بنچے کھ کے یکے سیب کرے ہوئے تھے گھرد سوارنے اے کہا: ''سیب اُٹھا كركهاني شروع كردوورنه بين مار ماركرتمهارا كچوم نكال دول گا"\_"مرتا كيانه كرتا" اس نے وہ کیج سے سیب کھانے شروع کر دیئے۔ جب وہ سیب کھا کھا کر تھک گیا اور اس کے معدے میں گنجائش نہ رہی تو اس کا جی مثلا نے لگا۔ پھراس گھوڑے سوار نے کہا:''میرے

آ گے آ گے بھا گوا گرکہیں دم لیا تو میں تہہیں جان سے مار ڈالوں گا''۔ وہ مسافر پھر دوڑنے لگا۔ جب دوڑتے دوڑتے تھک کرستانے لگا تو گھوڑے سوارنے پھراسے ایک زور دار گھونسەرسىدكيا۔ وه بے جارا ہاتھ جوڑ كركىنے لگا: " ميس نے تمہارا كيا بگاڑا ہے آپ مجھےكس جرم کے عوض سزادے رہے ہیں اگر تہہیں جھے کوئی پیدائشی رشمنی ہے قومیر اسر کاٹ دو! کم از کم اس طرح مجھے زڑیا تڑیا کرتونہ مارو کیسی وہ منحوں گھڑی تھی جب تیری نظر مجھ غریب پر یری تھی۔اےاللہ کے بندے!نہ میں نے کسی کی امانت میں خیانت کی ہےاور نہ ہی میری اور کوئی تقصیرے، جوتم مجھے اس طرح ستارہے ہو۔ ویکھنے میں توتم مسلمان نظر آ رہے ہولیکن ایسا بے جاظلم تو کوئی کا فرجھی نہیں کرتا'' گھوڑے سوارنے کہا:''اگر تُو جان کی امان جا ہتا ہے تو ناک کی سیدھ میں بھاگ تھوڑی در بعد تمہیں خود بخو دپتا چل جائے گا''۔وہ روتا آہ وزاری کرتا اور اسے بددعا ئیں دیتا ہوا پھر بھا گنے لگا۔سیبوں سے معدہ پُر تھا۔اس طرح بھا گئے ہے اس کا دل متلانے لگا اور صفرا ہیجان میں آیا وہ بھا گئے ہوئے منہ کے بل گریڑا اورقے پرتے کرنے لگا" آ فافا سارا کھایا پیا باہرآ گیا" ،....ای سے وہ سیاہ سانپ بھی اس کے پیٹ سے نکل آیا۔ جب اس کی نظر سانپ پر پڑی تو وہ خوف سے تھرتھر کا پینے لگا۔ چند کھے پہلے جواس پرتکلیفوں کا پہاڑ گرا ہوا تھا۔ وہ ساری تکلیف جاتی رہی۔ پھروہ بے اختیاراس عقلمندگھوڑے سوار کے قدموں میں گر پڑااور گڑ گڑا کراینے کیجے بننے کی معافی مانگی كَةُوْ "ميرے لئے رحمت كا فرشتہ ثابت ہواہے "۔اباہے مجھ آئی كہاس كھو سوار نے كس غرض سے اسے مارا پیٹیا اور دوڑ ایا بھگایا۔اس نے گھوڑ سے سوار کا دل وجان سے شکر سدادا کیا۔ تُو میراسرداراورولی نعمت ہے'' مبارک تھی وہ گھڑی کہ تُو نے مجھےاس حالت میں دیکھے لیا' ورنه میرا تو کام تمام موچکا تھا۔ تیرے سبب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی عطافر مائی ہے۔افسوس کہ تُو مجھ پر ماؤل جیسی شفقت کر رہا تھا''،اور میں تجھ سے گدھوں کی طرح بھاگ رہا تھا.....اےاللہ کے نیک بندے!اگر جھےمعلوم ہوتا کہ تُو دراصل میرا بہی خواہ اور محن ہو میں اپنی زبان سے بے مودہ کینے کی بجائے تیری تعریف میں رطب اللمان ہوتا۔ تیری خاموثی نے مجھے غلط نہی میں مبتلا کر دیا .....اگر نیک بخت تُو مجھے هیقت حال ہے آگاہ کرتا تو میں اینجسن کوایسے بُرے الفاظ سے یا دنہ کرتا گھڑ سوارنے کہا اگر میں اس

### حيا - زوي - 278

بات کی طرف ذرا اشارہ بھی کر دیتا کہ تیرے پیٹ میں سانپ چلا گیا ہے تو اس وقت دہ تھے کچ دہشت سے تیرا'' پتہ'' پھٹ جا تا اور تُو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔اس وقت نہ تھے کچ کچے سیب کھانے کی ہمت پڑتی اور نہ ہی تے کا طریقہ سوجھتا ہے

مصطفی مُنَافِی الله گوید اگر گویم بر است شرح آن دشمن که درجان شماست زهر هائی پر دلان برهم درد نے غم کارے خورد

غنخوار مدنی تاجدار منگائی آئی نے فرمایا:اگراس دشمن کا حال جوتمہارےا ندر مجھیا بیشا ہے کھول کر بیان کر دول تو بڑے بڑے بہا دروں کے پتے بھٹ جائیں اور کسی کو نہ راستہ چلنے کا ہوش رہے اور نہ کسی کو کام کی فکر۔

## درس حیات:

🖈 جس چيز کوتم زحت مجھتے ہوشايده و تبہارے تن يس رحت ہو\_

انادیمن نادان دوست سے بہتر ہے۔

المجاہد میں دوں دو سے میں والدین اور اساتذہ بچوں پر جو تحق کرتے ہیں، وہ جو کہ حقام و تربیت کے معاطع میں والدین اور اساتذہ بچوں پر جو تحق کرتے ہیں، وہ بچے کے حق میں بہتر ہوتی ہے گر ..... بچہ نا دانی اور بے خبری کی وجہ سے اس تحق کو عظم و ستم اور زیادتی سمجھ کرا ہے مستقبل کی را ہوں کو تاریک کر لیتا ہے جب وقت گزرجا تا ہے تو بھر میرائی دلدل میں بھنس جاتا ہے کہ ایک پاوں نکالیا ہے تو و دسرائی ش جاتا ہے۔

حكايت نمبر ٨٤:

# عقلمندخر كوش

ایک جنگل میں تمام جنگلی جانورخونخوارشیر سے بہت پریشان رہتے تھے۔اس سرسبز جنگل میں ہرفتم کے جانوروں نے اپنے اپنے ٹھکانے بنار کھے تھے۔وہ جنگل میں آزادی کے ساتھا کھل کو دادرگھوم پھڑ نہیں سکتے تھے خونخوارشیر نے تمام جانور س کا ناک میں دم کررکھا تھا۔ ہروفت ان کی گھات میں رہتا تھا کوئی دن نہ جاتا تھا جب کہوہ کی نہ کی جانور کوا پنالقمہ نہ بنالیتا غرض کوئی جانور بھی اس جنگل میں اپنی جان کو محفوظ نہیں سجھتا تھا۔

سب جانوراس پریشانی میں مبتلاتے کداگرای طرح ہی کیل ونہارگزرتے رہے تو ہمارا جلد خاتمہ ہوجائے گا۔سب جانوروں نے ال کرایک تجویز سوچی اور پھرایک دن شیر کے پاس حاضر ہوکر کہنے گئے:'' جہاں پناہ! آپ ہمارے بادشاہ ہیں اور ہم رعایا۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کی آسائش اور خوراک کا خیال رکھیں ،ہم ہرروز وقت مقررہ پرآپ کو ایک جانور مہیا کردیا کریں گے۔آپ کوآگے پیچے جا کر تکلیف فرمانے کی حاجت نہیں رہے گی۔ ہماری صرف اتن التجاہے کہ آپ ہم سب کے لئے پریشانی کا باعث نہ بنیں تا کہ ہم جنگل میں بے خوف و خطر گھوم پھر سکیں۔'

شیرنے کہا:''ہم ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر کچھ کھانا حلال نہیں سبجھتے پہلے کوشش پھر تو کل ہمارا خاصہ ہے، حرکت میں برکت ہے مجھے اللہ نے ہاتھ پاؤں دیتے ہیں میں ان

#### حيات نوي ..... 280

#### ے کام لول گا۔ میں غیر کا مارا ہوا کیون کھاؤں۔''

عهدها کردند باشیرِ ژیان کان درین بیعت نیفتد درزیان

الغرض خونخوارشیر سے انہوں نے عہد کیا کہ اس قول وقر ار میں تنہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ زندہ جانور وقت ِمقررہ پر آپ کے پاس پہنچ جایا کرے گا آپ خود اس کا شکار کر کے کھالیا کریں۔

کافی بحث و تکرار کے بعد شیر نے ان کی یہ تجویز منظور کرلی۔اس معاہدے کے بعد تمام جانورروز اندایک مقررہ جگہ پراکٹھے ہوتے۔

قرعه بر هر كو زند أو طُعمه است بے سخن شير ژيان را لقمه است

تمام جانوروں میں قرعہ اندازی کی جاتی جس کا نام قرعہ اندازی میں نکل آتاوہ بلاحیل وجت شیر کی خوراک بننے کیلئے روانہ ہوجاتا۔ اس معاہدے پر کافی عرصیمل درآید ہوتارہا۔ تمام جانور جنگل میں بے فکر ہو کر گھومتے پھرتے چونکہ شیر کو با قاعدہ کھانا مل رہا تھا اس لئے وہ بھی جانوروں کو ناحق تک نہیں کرتا تھا۔ اس معمول کی قرعہ اندازی میں ایک دن خرکی کے نام قرعہ کل آیا ہے

چوں بخرگوش آمد ایں ساغر بڈور بانگ زد خرگوش کا خر چند جور

جب بیساغر و ورخرگوش کے پاس آیا تواس نے پکار کر کہا: اے دوستو! بیظم وستم کب تک جاری رہے گا۔ بیہ ہماری قربانیوں کا سلسلہ ختم بھی ہوگا کہ نہیں۔ دوسرے جانوروں نے جب خرگوش کے بیہ تیور دیکھے توانہوں نے کہا ہم نے اتنے دن تک اپناوعدہ ، پوراکیا۔اب تُو ہم کورُسوانہ کر، ورنہ شیر پھرسے شکار کرنا شروع کردےگا۔اس طرح پھر ہم

#### حيات زين .... 281

## سب کی جان ہلاکت میں پڑجائے گی۔خرگوش نے کہا۔

گفت اے یاراں مرا مهلت دهنید تاہمکرم از بلا ایمن شوید۔

''دوستو! مجھے مہلت دو کہ شیر کے ظلم وستم کے پنج سے جان چھڑانے کے لئے کوئی تدبیر کروں تا کہ ہم اس مصیبت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بے خوف ہو جائیں''۔ دوسرے جانوروں نے کہا:''اے گدھے ہماری بات مان جا تُو اپنی قدر پہچان''چھوٹا منہ بردی بات' بیکام تمہارے بس کانہیں۔'خرگوش نے کہا:''خدا چیونٹی سے ہاتھی مرواسکتا ہے ذراصبر سے کام لواور دیکھو کہ پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔'' ہے

گفت اے یاران حقم الهام داد مرضعیفے راقوی راے فتاد

وہ کہنے لگا دوستو! جھے خدانے الہام کیا ہے جھے جسے ایک کمرور کے ذہمن میں ایک مضبوط رائے آگئی ہے۔ ۔۔۔۔۔ جانوروں نے اس سے بوچھا تمہارے ذہن میں کونی بات آئی ہے۔ جمیں بھی اس سے آگاہ کر ۔۔۔۔ مشورہ کر لیناعقلندی ہے۔ اس سے مزیدروشن پہلو سامنے آجا ہے۔۔

خرگوش نے کہا! راز برسرِ عام کھولنا بے وقوفی ہے کیونکہاس سے جان کا خطرہ ہوتا

<u>\_</u>

گفت ہو رازے نشاید باز گفت اس نے کہا! ہرراز کہنے کے لائق نہیں ہوتا۔ مدار نار مرم میک فیار میں میں جزماں کرمتعلق لیے کڑا کی نہیں کرما

مولانا روم مین فرماتے ہیں: ان تین چیزوں کے متعلق لب کشانی نہیں کرنی چاہیں۔ ان تین چیزوں کے متعلق لب کشانی نہیں کرنی چاہیں۔ ان اور ندہب (منزل) یہاں ندہب حیات سے مراد منزل کی گی ہے اس سے یہاں دین مراد لینا مناسب نہیں۔ (کیونکہ ان تینوں چیزوں کے دشمن اور خالف بہت ہوتے ہیں)

#### حيات لوي .... 282

#### ساعتے تاخیر کرد اندر شدن

> گفتمش بگزار تا بار دگر روئے شه بینم برم از تو خبر

میں نے اس سے کہا تو مجھے چھوڑ دیتا کہ میں اپنے بادشاہ کی زیارت کرلوں اور است تیرے متعلق آگاہ کردوں .....اے بادشاہ سلامت! آئندہ اس شیر کی وجہ سے راستہ بند ہو گیا ہے اگر تو معمول کے مطابق روزینہ چاہتا ہے تو پہلے ہمارا بیراستہ صاف کرو۔

خرگوش کی بیہ با تیں سُن کر شیر کا خون کھول اُٹھا اور غضبنا ک ہوکر کہنے لگا وہ کون ہے؟ جس نے میری عملداری میں قدم رکھا اور میراشکار چھین لیا، میں جب تک اس کا کام تمام نہ کرلوں گا۔ کھا ناحرام مجھوں گا۔ اے خرگوش میرے ساتھ چل اور مجھے اس نابکار کا پیت

خرگوش رہبر کی طرح اس کے آگے آیا تا کہ اسے اپنے جال کی طرف لے کر

خرگوش كے مركا جال شير كا بھندا تھا۔ عجيب خرگوش تھا كەشىركوا چك لے كيا..... '' وُسمُن اگر تجھ سے دوستانہ بات کر بے تو جال سمجھ اگر چہوہ تیرے تق میں بہتر ہی کہدر ہاہو۔اگروہ کجھے شکر دے تو تو اے زہر مجھاورا گرتجھ پروہ مہریانی کرے تو قہر مجھ۔....'' خرگوش بڑے حوصلے اور اعمّا د کے ساتھ شیر ..... کے آگے آگے چل رہا تھا۔ ایک شکستہ کنویں کے قریب وہ ٹھٹک کر کھڑ اہو گیا ہے

> گفت پاواپس کشیدی تو جرا پائے را واپس مکش پیش اندرآ

شرنے للكاركركها آ مح بور يتحي قدم كول بناتا بىسى خرگوش نے كہام كار! میرے ہاتھ پیر جواب دے گئے ہیں۔میری رُوح کانپ رہی ہے اور دل دھڑک رہاہے۔ كيونكدوه ظالم شيراس كنوي ميں رہتا ہے اور ميرے ساتھى كو پكر كراس كنويں ميں لے كيا ہے اس خوف سے مجھے آ کے بڑھنے کی ہمت نہیں ہور ہی۔حضور! اگر آپ مجھے اپنی بغل میں اُٹھالیں تو پھر میں آ گے بڑھ سکتا ہوں۔شیر نے خرگوش کو بغل میں لے لیااس طرح وہ دونوں کنویں کے قریب پہنچے ۔

> شیر عکس خویش دید از آب تفت شکل شیر و در برش خرگوش رفت

شیرنے خرگوش کواپنی بغل میں لئے کنویں میں جھا نکا تواسے اپنااورخر گوش کاعکس یانی میں دکھائی دیا۔اس نے سمجھا کہ واقعی کوئی شیرخرگوش کو پکڑے کھڑا ہے''جب قضا آتی ہے توعقل پر پردہ پڑجا تاہے'۔

شیر نے غضب ناک ہوکرآؤ دیکھا نہ تاؤ خرگوش کو وہیں چھوڑا اورخوداس نے

#### حيات وي

کنویں میں چھلانگ لگادی۔ کنواں بہت گہراتھا۔ خرگوش نے جب یقین کرلیا کہ اب اسکا باہر نکلنا محال ہے اور اب یہ کنویں کے اندر ہی مرجائے گاتو فرطِ مسرت سے قلابازیاں کھاتا ہوا جنگل کی طرف بھا گا اور جاکرا پنی قوم کو اس ظالم کی ہلاکت کی خوشخبری سنائی اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس ظالم کے ظلم وستم سے نجات دے دی ہے ۔

شد سرِ شیران عالم جمله پست چون سگِ اصحاب دارند دست

دنیا کے تمام شیروں کا سر جھک گیا جب قضا وقدر نے اصحابِ کہف کے کتے کو غلبہ دیا......تمام جانوروں نے خرگوش کواس کی عقل مندی پر داد دی \_

> تو فرشته آسمانی یا پری یاتو عزرائیل شیران نری

جانوروں نے کہا تو آسانی فرشتہ ہے یا پری یا تو پھر نرشیروں کا ملک الموت ہے۔.... تجھے بیتد بیر کیسے سوجھی تُو نے اس ظالم کو کیسے ہلاک کیا..... خرگوش کہنے لگا.....

گفت تائید خدا بود اے مهاں ورنه خرگوشے چه باشد در جهاں

اے دوستو! بیسب پچھاللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے ہواہے ور نہ میری کیا طاقت مقلی کھا سے مواہے ور نہ میری کیا طاقت مقلی کہ اس ظالم سے عہدہ برآ ہوتا۔ تعریف اور شکر کے لائق وہی پاک ذات ہے۔ جس نے مجھا کوعقل ، حوصلہ اور مجھ عطاکی۔

مولاناروم وخالد فرمات بين:

اے شهاں کشتیم ما خصم بروں ماند خصمے زاں تبرد اندروں حيات روي ..... 285

اے ساتھیو! ہم نے باہر کا دشمن مار ڈ الالیکن اس سے زیادہ بدترین دشمن ہمارے اندر بیٹھا ہے اب اس کی فکر کرو۔ باطن کے شیر کو قابو کرنا خرگوش جیسے جانور کا کا منہیں۔

> سهل شیرے داں که صفها بشکند شیر آنست آن که خود را بشکند

### درس حیات:

مفیں کچھاڑنے والاشیر بنتا تو آسان ہے کیکن حقیقی شیرتو وہ ہے جواپنے (نفسِ امارہ) کوقابوکر ہے اور اسے شکست دے۔

حكايت نمبر۸۸:

# نوح عَلَيْكُ كَابِيثًا

روایت ہے کہ حضرت نوح عَلَائِلِی اپنی قوم کی نافر مانی سے بہت عاجزتھے۔
انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دُعا کی کہ یا اللہی! اِس نافر مان قوم پر اپنا عذاب نازل فرما۔ اللہ
تعالیٰ نے آپ عَلَائِلِی کی بید ُعا قبول کی اور ارشاو فر مایا کہ میں بہت جلد زمین پر ایک
زبر دست عذاب نازل کرنے والا ہوں۔ تُو اپنے اور اہل وعیال کے لئے ایک مشتی بنا لے۔
"مضرت نوح عَلَائِلِی نے اللہ کے علم کے مطابق ایک مشتی تیار کرلی۔

مقررہ وقت پر جب طوفانی سلاب آیا تو حضرت نوح عَلَاطِلاً نے اپنے نافر مان بیٹے کو بھی کشتی میں بیٹھنے کو کہا'' اے بیٹا اگر تُو اپنی سلامتی چاہتا ہے تو ہمارے ساتھ کشتی میں آجاؤ'ور نہ یانی میں ڈوب جاؤ گے۔''

کنعان (حفرت نوح عَلَائِلِاً کابیٹا) تیراکی میں ماہرتھااور دوا پی اس خوبی پہ بہت مغرور تھا۔اس نے بڑی بدتمیزی سے اپنے والد محتر م کو جواب دیا ''اے نوح! تو ہمارا دشن ہے۔ہمیں تہاری اس کشتی کی ضرورت نہیں۔ میں فنِ تیراکی میں ماہر ہول میری شع اندھرے میں روشنی کرنے کے لئے میرے پاس موجود ہے۔ پھر میں کیوں تیری شع کی پرواہ کرول؟''

حضرت نوح عَلَيْكُ فِي كَها" بينا الكمة بدائي زبان عصت نكال بيطوفان

#### حيات العناس 287

عذابِ اللی ہے'مہیپ بکا ہے۔ تیری تیراکی دھری کی دھری رہ جائے گی۔تم اتنانہیں تیر پاؤ گے،آخر کہاں تک ئیر و گے؟؟؟ ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ بیعذابِ اللی ساری شمعیں بُجھا دےگا'اور صرف حق کی ثمع جلتی رہےگی۔ بیٹا! میری بات مان لواور کشتی میں آ جاؤ۔''

کنعان نے ہنس کرکہا''اےنوح عَلَائطل اِتُو میری فکرنہ کر'میں سب سے او پنج پہاڑ پر چڑھ جاؤں گااور پہاڑی کی چوٹی تک پانی بھی نہیں پہنچ سکتا۔''

بیٹے کی بیہ بات من کر حضرت نوح عَلَیا لیکا چیخ اُ مُضی ' اے بہ خبر!ایسامت کرنا۔
اس طوفان میں اُونے سے اُونیا پہاڑ بھی مٹی کے ذرے کی طرح حقیر ہے اور اللہ اپنے دوستوں کے علاوہ کسی کو بھی اس عظیم عذاب سے نہ بچائے گا۔ میری بات مانو' ضداور غرور حجوز واور اس کشتی میں آ کر بیٹھ جاؤ، سلامت رہوگے۔''

کنعان نے جواب دیا''اے نوح عَلَائِلِا ایس نے پہلے بھی تیری نصیحت مانی تھی جواب مانوں گا؟ تُو مجھ سے اس بات کی امید کیوں کرتا ہے کہ میں تجھے سچا مانوں گا۔ یاد رکھ میں دونوں جہانوں میں تجھ سے الگ ہوں۔''

غرضیکہ حضرت نوح علائی نے ہر طرح سے اپنے بیٹے کو عذاب الہی سے ڈرانے اور سمجھانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اس بد بخت نے بحث و تکرار جاری رکھی یہاں تک کدایک سر بفلک اور تیز و تندموج آئی اور کنعان کا ساراغر وراس میں بہد گیا۔ بیٹے کا عبرت خیز منظر دیکھ کرآپ علائی آئھوں میں آنسوآ گئے اور فر مایا ''اے رحیم و کریم اور تمام جہانوں کے مالک! تو نے جھے سے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل بیت اس طوفان سے محفوظ رین گئے۔۔۔؟؟'

حق تعالیٰ نے جواب دیا''اے نوح علائط اجے ہم نے غرق کیا' وہ ہرگز بھی تیرے اہل بیت میں سے نہ تھا۔ دیکھو جب تیرے دانت میں کیڑا لگ جائے' تب ٹو اس دانت کوا کھاڑ دے' بےشک وہ تیرے وجود کا حصہ ہے۔لیکن جب وہ تکلیف دیتا تو ٹو اس سے بیزار ہوجا تا اورخود سوچتا کہ اس کا نکال ڈالنا ہی بہتر ہے، ورنہ باقی دانت بھی بے کار ہو جا کس گے۔''

#### حيات وي ١٤٥٠

یہ سننا تھا کہ حضرت نوح عَلَائِسًا اللّٰہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے ''اے میرے پروردگار! میں پناہ ما نگتا ہوں اور تیری ذات کے علاوہ ہرغیر سے بیزار ہوں۔ پس تُو مجھے معاف کردے۔''

الله تعالی نے ارشاد فر مایا''اے نوح جو جواس طوفان میں غرق ہوا ہے وہ سب نافر مان مین گرتو چاہت تو میں ان سب کو ایک ہی لمحہ میں دوبارہ پیدا کر دوں لیکن ایک کنعان کے لئے میں تجھے آزردہ نہ کروں گالیکن پھر کہتا ہوں وہ تیری اہل میں سے نہ تھا۔'' یا ارشاد سنتے ہی حضرت نوح فایلائیل نے عرض کیا''اے میرے پروردگار! میں بیارہیں چاہتا۔ میں تو تیرے ہرکام میں راضی ہوں۔ اگر تجھے منظور ہوتو تو مجھے بھی اس عذاب میں غرق کردے میں راضی برضا ہوں' اگر تو مجھے ہلاک کردے گا تو وہ موت بھی میرے لئے زندگی ہی کی طرح ہوگی۔ میں راضی برضا ہوں' اگر تو مجھے ہلاک کردے گا تو وہ موت بھی میرے لئے زندگی ہی کی طرح ہوگی۔ میں تیری ذات کے علاوہ کی اور پرنظر ندرکھوں گا۔''

#### درس حیات:

اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پرنظر رکھتا ہے وہ ذلیل وخوار ہوکر کفر ہیں مبتلا ہوتا 🖈

--

حجات ردی 289....

حکایت نمبر۸۹:

### حضرت بوسف عَلَيالسَّلْ اورنظاره حسن

حضرت بوسف عَلَيْكُ كَالِيك بهت برانا دوست برای مدت کے بعد آپ عَلَيْكُ كَا يَكُ بهت برانا دوست برای مدت کے بعد آپ عَلَيْكُ کے سے ملئے آیا۔ وہ براے ملکوں کی سیراور تجربہ حاصل کر کے آیا تھا۔ حضرت بوسف عَلَيْكُ کے سامنے اس نے بحروبر کے تمام عجیب وغریب قصے سنا ڈالے۔ پھر آپ عَلَيْكُ سے خالم اور حاسد بھائیوں کا حال دریافت کیا تو آپ عَلَيْكُ نے جواب دیا" وہ کہانی دراصل ایک آزمائش تھی اور میں شیر نر ۔ ظاہر ہے زنجیر میں جکڑ جانے کے بعد بھی شیر شیر ہی رہتا ہے، نہ کہ گیڈر بن جاتا ہے اور نہ ہی اس کی بے عزتی ہوتی ہے۔ اگر شیر کی گردن میں زنجیریں برای ہول تب بھی وہ باوشاہ ہی رہتا ہے'۔

آپ عَلَائِلًا کی زبان سے بیکلمات سُن کردوست نے آفرین کہااور پھرسوال کیا کہ 'تم پر کنعان کے کنویں اور مصر کے قیدخانے میں کیا گزری؟''

حفرت یوسف عَلَائِلِک نے کہا''وہی گزری جو چاندگر بن اور زوال کی راتوں میں چاند پرگزرتی ہے۔''جب باتیں ہو چکیں تو آپ عَلَائِلِک نے اپنے دوست سے بوچھا کہ''تم میرے لئے کیا سوغات لائے ہو؟ کیا تم نے شانہیں کہ دوستوں کے گھر خالی ہاتھ جانا ایسا ہی ہے جیسے پن چکی پرگہوں کے بغیرجانا۔''

آپ عَلَيْكُ كَ ووست في كها ( بهت شرمنده مول ، مين آپ كيلي كيا تحفد لاتا ،

#### حيات زين .... 290

آپ عَلَائِلِكَ وین و دنیا کے بادشاہ ہیں۔ایک حقیر قطرہ ، دریا کواور ایک ذرہ ، صحرا کو کیا تخفہ پیش کر سکتا ہے؟ اے میرے دوست! تیراحسن حسن لا جواب ہے۔ جس کی وید سے دوسرے لوگ تو بہرہ ورہوتے ہیں مگر آپ عَلَائِلِكَ خوداس كا مشاہدہ نہیں كر سكتے۔۔لہذا میں آپ کے لئے ایک ایک چیز لایا ہوں کہ جس ہے آپ عَلَائِلْكَ اپنے حسن كا نظارہ كرسكيں گے اور پھر جھے یا دكریں گے۔

میر کہہ کراس نے آپ عَلَائِلِ کوایک آئینہ نکال کر تخد دیا۔ حضرت یوسف عَلَائِلِ کَ نے جب اپناحسن دیکھا تو بگر پڑے۔ زیخ نے شاتو کھا:

اب تو میری قدر پہچانے گا تو عاشقوں کے درد کو جانے گا تو ثو کہا کرتا تھا سودائی جھے میں نظر آتی تھی دیوانی تجھے اب بیتہ تجھ کو لگا اے بے خبر حسن کا ہوتا ہے کیا دل پر اثر

#### درس حیات:

کہ ایسادیک ایسادیکش تخذہ کے کہ حسین اس میں اپنا نظارہ کرنے میں اسے تکوہو جاتے ہیں، بعینہ اللہ تعالیٰ کے حسن کا جاتے ہیں، بعینہ اللہ تعالیٰ کے حسن کا نظارہ کرنے والے بزرگ و درولیش دُنیا ہے بخبر ہوکرای میں محوتما شار ہے ہیں۔

29 1 .....

حکایت نمبر۹۰:

### حسدكي بدولت

اکثر اوقات انسان کی ذہانت و فطانت ، امانت و دیانت ، کامل فرمانبرداری ہی اسکی دیمن بن جاتی ہے۔ایاز کی بھی انہی خوبیوں نے اسکے بے شار دُشمن اور حاسدین پیدا کر دیئے تھے، جن کے دلوں میں اِس کے لئے نفرت و کدُ ورت کُوٹ کُوٹ کر بھری تھی۔ دوسری طرف سلطان مجمود ، ایاز پر ہی اعتبار کرتا اور اے اپنے بہت قریب رکھتا تھا۔

ایک دن ایک آ دمی نے سلطان محمود سے پوچھا کہ جناب آپ ایک ادنیٰ غلام ایاز کوئمیں امیر دل کے برابر کیوں سجھتے ہیں؟ ہم سب کو یہ بات سجھ نہیں آتی کہ اکیلے ایاز میں کیتے میں آ دمیوں کی عقل ددانشمندی ہو عتی ہے؟

سلطان محموداس وقت خاموش رہااور کوئی جواب نددیا۔ پچھدن بعد سلطان نے شکار کے ارادے سے اپنے تمیں امیروں کو ساتھ لیا اور جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ راتے میں ایک قافلہ نظر آیا تو سلطان نے اپنے ایک امیر کو تھم دیا کہ وہ اس قافلے کے پاس جائے اور ان سے بوچھ کر آئے کہ وہ کہاں ہے آئے ہیں؟ امیراس قافلے کے پاس میا اور تھوڑی دیر بعد والیس آکر بتایا کہ ' قافلہ شہر ہے آرہا ہے۔'' سلطان نے بوچھا کہ ' قافلہ والوں نے بعد والیس آکر بتایا کہ ' قافلہ شہر ہے آرہا ہے۔'' سلطان نے بوچھا کہ ' قافلے والوں نے بات معلوم جانا کہاں ہے؟ امیر اس وال کا جواب نہ دے سکا کیونکہ اس نے قافلے سے یہ بات معلوم بی نہ کی تھی۔

پھرسلطان نے دوسرے امیر کو بھیجا کہ وہ معلوم کر کے آئے قافلے کی منزل کہاں ہے؟ دوسراامیر پچھ دیریٹ جواب لے آیا کہ'' قافلہ یمن جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔'' سلطان نے پوچھا''ان کے پاس سامانِ سفر کیا کیا ہے؟''امیر جواب نہ دے سکا کیونکہ اس نے بیرقافلے والوں سے پوچھاہی نہ تھا۔

سلطان نے پھر تیسرے امیر کوروانہ کیا کہ'' دیکھ کر آؤ ان کے پاس کتنا سامان ہے۔'' امیر فوراً معلوم کر آیا کہ ان کے پاس ضرورت کا ہر سامان موجود ہے۔سلطان نے دوبارہ پوچھا کہ'' قافلہ شہر سے روانہ کب ہوا تھا؟'' امیر نے شرمندگی سے سرجھکا لیا کیونکہ اس نے معلوم ہی نہ کیا تھا۔

مخضر سیکہ سلطان نے اپنے تمام امیر وں کو قافلے کے پاس بھیجا اور وہ سب ایک ایک سوال کا بی جواب لاتے ، قافلے سے کمل معلومات حاصل کرنے گئی نے زحمت نہ کی۔ سب کے سب ناقص العقل ثابت ہوئے۔ سلطان نے ان سب امیر وں سے کہا'' تم لوگوں کو اعتر اض تھا کہ میں نے ایاز کوتم سب کے برابر دُنتہ کیوں و رکھا ہے؟ میں تب تو خاموش رہا تھا، مگر میں اب جواب دوں گا۔ میں نے تم سب سے چھپ کر ایاز کو پہلے قافلے خاموش رہا تھا، مگر میں اب جواب دوں گا۔ میں نے تم سب باری باری تیس چکروں میں لے کر کے پاس بھیجا تھا اور جن تمیں سوالوں کا جواب تی مرتبہ میں لے آیا تھا۔ اب تم سب کومعلوم ہوا آئے ہو، ایاز ان تمیں سوالوں کا جواب ایک ہی مرتبہ میں لے آیا تھا۔ اب تم سب کومعلوم ہوا کہ ایاز کو آئی قد رومزرات کیوں حاصل ہے؟''

بیئن کرسب امیرشرمندہ ہو گئے اوراپنے کئے کی معافی مانگی اورکہا'' بلاشبہ ہم ایاز کی برابری نہیں کر سکتے ۔اس کی ذہانت و فطانت خدا دا دصلاحیتیں ہیں۔اللہ تعالیٰ نے چاند کوشن اورمٹی کوئٹوندھی ئوندھی خوشبوعطا کی ہے۔

درس حیات:

🖈 سوشناری ایک لوماری \_

حکایت نمبرا9:

## تو کل کی آز مائش

حضور مَنْ ﷺ کاارشادِمبارک ہے کہ' تُو اللہ سے رزق مائے یانہ مائے' تیرے نصیب کارزق تیرے پاس دوڑا چلاآئے گا۔''

حضور مَنَا لِيُنْوَادِّمَا كَابِهِ ارشادِ مبارک جب ایک زامدوعا بدخض نے سنا تواس نے سوچا کہ اس ارشادِ اقدس کو آزمایا جائے۔وہ اپنا گھر چھوڑ کر ایک سنسان بیابان میں چلا گیا۔ جہاں نہ پانی تھا اور نہ ہی چھے کھانے کو تھا۔وہ ایک پہاڑی کے دامن میں تھوڑی تی جگہ بنا کر لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ اللہ جمھے بیہاں کس طرح رزق عطافر مائے گا؟

ابھی اسے وہاں لیٹے پچھ ہی درگزری ہوگی کہ ایک قافلہ بھول کراُ دھر آ لکا۔ان
لوگوں نے دیکھا کہ بیآ دمی بہاڑی کے دامن میں دنیا و مافیہا سے بے خبر یہاں پڑا ہے۔
انہیں بہت جیرانی ہوئی کہ اس محض کوسی جانور کا خوف بھی نہیں ہے؟ معلوم نہیں زندہ بھی ہے
کہ نہیں ۔قافلے میں سے ایک آ دمی نے قریب آ کراسے ہلا یا خبلا یا مگروہ جان ہو جھ کرنہ اُ تھا،
بلکہ ہلکی سی جبنش بھی نہ کی۔اس کہ بیرحالت دیکھ کرقافلے والوں کو اس پر بہت ترس آیا۔ وہ
سمجھے کہ یہ بہت دنوں کا بھو کا پیاسا یہاں پڑا ہوا ہے اور مارے نقابت و کمزوری کے اسکا میہ
حال ہو گیا ہے۔انہوں سے اسکے کھانے کا انتظام کیا اور نوالے بنا بنا کر اسکے منہ میں ڈالئے
کی کوشش کی مگر اُس نے حضور مَا کیٹی تھاؤہ کے ارشادِ مبارک کی سچائی جانے کے لئے منہ زور

ہے تج لیا۔

قافلے والے اسے کھانا کھلانے کی ناکام کوشش کرتے رہے۔ وہ سمجھے کہ یہ بھوک کی وجہ سے موت کے منہ میں جارہا ہے۔ اگر پکھ نہ کیا گیا تو بیر مرجائے گا۔ قافلے میں ایک عقل ند مخص بھی تھا۔ اس نے لوگوں کومشورہ دیا کہ چھری کی مدو سے منہ کھول کر نوالے منہ میں ڈالے جائیں۔ عابد و زاہد مخص نے جب چھری کا سنا تو ڈرگیا۔ مارے خوف کے نور آمنہ کھول دیا۔ اُن لوگوں نے اسے کھانا کھلانا شروع کیا اور تب تک کھلاتے رہے جب تک وہ حلق تک نہ بھر گیا۔ اس عابد و زاہد مخص نے اپنے دل سے کہا ''اے دل! اگر چہ میں اپنے جسم کو بیجان کے لیٹا ہوں مگر حقیقت تو تجھ پر ظام ہوگی نال؟

دل نے جواب دیا''ہاں! میں نے فقط یہ آز مائش اس لئے کرائی کہ تو کھی تو کل سے مند ندموڑے ۔ یا در کھنالا کچ وہوس تو بالکل گدھا پن ہے۔'' اس کے بعد اُس شخص نے تو بہ کرلی اور مان گیا کہ ہرکسی کواپنے اپنے نصیب کارزق مل کررہتا ہے۔

درس حیات:

النام النام

حکایت نمبر۹۲:

### خزانے کاخواب

ایک دفعہ ایک آدمی کا امیر رشتہ دار فوت ہو گیا تو مرنے والے کی تمام دولت و جائیداداُس کے جصے میں آگئی۔ چونکہ اتنی ساری دولت بالکل غیر متوقع طور پراسے ملی تھی اور اس سے قبل اُس نے اتنی دولت دیکھی نہیں تھی۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ اسے اتنی دولت ملی سکتی ہے اور چونکہ بید دولت اسے میراث میں ملی تھی دیال میں بھی نہ تھا کہ اسے اور خوب عیاثی اس لئے اسے دولت کی قدر نہ تھی۔ اُس نے بہت سے فضول کا موں میں اور خوب عیاثی میں تمام کی تمام دولت خرج کر دی اور پھی ہی عرصے میں بالکل خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ گیا تو اس نے اللہ تعالی سے دُعا کیا تھا دہ سب کا سے اُلی نے دولت کی گذارنے کے لئے سامان عطا کریا فرشتہ 'اجل کو بھیج سب ختم ہو گیا ہے۔ اب یا تو مجھے ذندگی گزارنے کے لئے سامان عطا کریا فرشتہ 'اجل کو بھیج کر مجھے اسے آزادی دلا۔''

وُعا کے ساتھ ساتھ اس نے بہت گریدوزاری اورسینہ کو بی کی۔اصل میں اسے ایسے مال کی خواہش تھی جو بغیر محنت کے حاصل ہواور چونکہ اللہ سے مانگنے والا بھی خالی ہاتھ خہیں کو شا۔ لہذا ایک رات اس شخص نے خواب میں ایک فرشتے کو دیکھا جوا ہے کہتا ہے کہ ''اے خوش بخت! یہاں پرتم کیا کرتے ہو؟ اللہ نے تمہاری فریاوس کی ہے' مصر میں ایک خزانہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ فلال بستی کے فلال مکان میں خزانہ وفن ہے۔تم فوراً مصر

یہ خواب دیکھ کراس غریب آ دی کی جان میں جان آئی۔ بڑی ہمت باندھی اور برخی مشکلیں برداشت کرتے ہوئے مصر پہنچا اور پہنچتے ہی خالی ہاتھ ہوگیا کیونکہ جو پچھاس کے پاس تفاوہ سب خرج ہوگیا۔ اسے بھوک بھی شدیدگی تھی مگر جیب میں ایک پیسہ تک نہ تفا۔ جب بھوک برداشت سے باہر ہوگئ تو وہ بھیک ما تکنے کا سوچنے لگا۔ شرم تو اسے بہت آئی مگر بھوک نے اس قدر بدحواس کرڈالا کہ وہ بے بس ہوگیا۔ یہی سب سوچتے ہوئے وہ باہر نکل اور پچکچاتے ہوئے پھرنے لگا۔ مگر کسی کے سامنے ہا تھونہ پھیلا سکا۔

اس زمانے میں شہری لوگ چوروں سے بہت ننگ تھے۔ رات کے کھپ اندھیرے میں چوروں کی سرگرمیاں بڑھ جاتی تھیں۔اس لئے رات کے وقت کوتوال بھی سپاہیوں کے ساتھ گشت کیا کرتا تھا۔خلیفہ وقت کا پیھم تھا کہ سی بھی مشکوک آ دمی کو دیکھوتو اسکے ہاتھ کا ٹ ڈالوچا ہے وہ کوئی عزیز بی کیوں نہ ہو۔ ٹی لوگوں سے کوتوال کی شکایات ملئے پرخلیفہ نے کوتوال کو تھی دیا کہ چند دنوں کے اندراندر سب ڈاکوؤں اور چوروں کو پکڑا جائے ورنہ اُن کے کئے کی سز ااسے دی جائے گی۔کوتوال نے سپاہیوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا جو شہر کے گلی کو چوں میں گشت کرتی رہتی۔ چور بیدد کھی کرڈر گئے اور کی میں باہر نکلنے کی ہمت نہ شہر کے گلی کو چوں میں گشت کرتی رہتی۔ چور بیدد کھی کرڈر گئے اور کی میں باہر نکلنے کی ہمت نہ

سیآدمی جو بغداد سے چل کرمعرآیا تھا۔ان سب حالات سے بے جرتھا۔ای لئے
رات کے اندھیرے میں بھوک سے بے بس تھا کہ کوتوال نے آکر پکڑ لیا اور خوب مار پیٹ کر
پوچھا'' تُو کون ہے؟ کہاں ہے آیا ہے؟ اور اِس وقت شہر میں کیوں پھررہا ہے؟' اس شخص
نے روتے ہوئے جواب دیا'' مجھے مت مارؤ میں تمام حقیقت ہے تہ ہمیں آگاہ کرتا ہوں۔'
کوتوال نے اسے ڈیٹ کرکہا'' لگتاہے تُو اس شہر کا نہیں ہے کی اور علاقے کا بدمعاش ہے۔
جلدی سے بھے بتا ور نہ تیراہا تھ کا ہدوں گا۔'' اُس نے شمیس کھاتے ہوئے کہا'' میں ڈاکویا
چورنہیں ہوں، میں تو ایک مسافر ہوں، بغداد میں میرا گھرہے۔'' میہ کہنے کے ساتھ ہی اس
نے اپنے خواب اور خزانے کی پوری بات اسے بتادی۔

کوتوال حیران ہوکر بولا''ارے ہوقوف! چل میں مان لیتا ہوں کہ تُو چورنہیں

#### حيات أوي ..... 297

ہے۔ گرتُو صرف ایک خواب پراپی لالج کے باعث جان جو کھوں میں ڈال کر بغداد چلاآیا۔
اب میری بات سُنو۔۔۔۔ تجھے بغداد میں رہ کرمصر کاخزانہ دکھائی دیااور میں نے مصر میں
رہ کر بغداد کے فلال محل اور فلال مکان میں خزانہ دیکھا۔ بلکہ میں نے بہاں تک دیکھا کہ
اس مکان کے کس جھے میں خزانہ دفن ہے۔ لیکن میں نے آج تک مصر سے نکلنے کی ہمت نہ
کی۔میرا دل جھے کہتا تھا کہ ججھے کس چیز کی کی ہے۔میرا خزانہ تو یہاں میرے گھر میں ہے
اور میں اینے ای خزانے پرآ رام ہے بیٹھا ہوا ہوں۔'

اس آ دمی نے کوتوال کی ہیہ باتیں سنیں تو خوثی سے پاگل ہوگیا۔ سارا دکھ جاتا رہا اورسو پہنے لگا کہ اس قدر مار کھانے کے بعد نعمت کا ملنالازم تھا۔ اصل خزانہ تو میرے ہی گھر میں وفن ہے۔ کوتوال نے اپنے خواب میں جس محلے اور مکان کا ذکر کیا تھا وہ اس شخض کا مکان تھا۔ وہ کوتوال کاشکر اداکرنے لگا کہ اس کی وجہ سے عجیب وغریب دولت ہاتھ آئی۔ اس کے بعدوہ شخص بچودور کوع کرتا اور حمد و ثنا کرتا ہوا مھرسے واپس بغدادروانہ ہوگیا۔

درس حیات:

اللح برى بلا ہے۔

حكايت نمبر٩٣:

# جام عشق

حضرت یوسف عَلَائِلْاً کی صُورت ایک جام کی سی تھی والداس سے جلوہ الہیداور بھائی اس سے زہر چیتے تھے۔ زلیخانے شکر کا شربت اس پیالہ سے پیا۔ جام عشق غیب کی چیز ہواور پیالداس جہاں کا ہے۔ کسی کے لئے بیدجام امرت ہے۔ کسی کیلئے زہر ہے۔ بیا پی اپنی طبیعت اور دلوں کے سودے ہیں۔ جوجس کے نصیب میں ہوتا ہے اسے ل جاتا ہے۔

درس حیات:

公

عشق ایک ایساجام ہے جس میں ع دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خوار دیکھ کر

حكايت نمبر٩٥:

# جنون عشق

لوگوں نے مجنوں کو دیکھا کہ اس نے ایک کتے کو گلے سے لگایا ہوا ہے اور اس کی بلائیں لے رہا ہے۔ بلائیں لے رہا ہے اس سے خوب پیار کر رہا ہے اس کے پاؤں کو چوم رہا ہے۔ ور دِعشق سے نا آشنا ایک آ دی نے جب سے ماجراد یکھا تو لگا تاویلیں کرنے۔ ''ارے دیوانے بیر کیا کر رہے ہو۔۔۔۔؟ بیر کیا نداق ہے بیر کما تو نا پاک اور پلید ہے۔ون رات گندی جگہ میں منہ مار تا رہتا ہے تُو اسے کیوں پُوم رہا ہے؟ عیب پر نگاہ رکھنے والاغیب پر مطلع نہیں ہونے یا تا۔''

اس کے بیاعتر اضات من کرمجنوں نے جواب دیا:

''اے خص تُو ظاہری شکل پرجاتا ہے۔ ذرا گہرائی میں اتر اوراس کتے کو میری آئھوں سے دیکھ میں میں اتر اوراس کتے کو میری آئھوں سے دیکھ میرے مجدب کی گلی کا کتا ہے۔ ذرااس کی نگاوا نتخاب تو دیکھ بلکہ تُو اسے دادد ہے کہ اس نے کیسا مقام پند کیا ہے۔ میرا پیارااور ہدرد ہے۔ یہ لیل کی گلی کا چوکیدار ہے۔ جو کتا لیل کی گلی کا رہنے والا ہواس کے پیروں کی خاک مجھے شیروں سے بھی بہترگتی ہے۔ شیر تو لیل کی گلی کا رہنے والا ہواس کے پیروں کی خاک مجھے شیروں سے بھی بہترگتی ہے۔ شیر تو لیل کی گلی کے کتے کے غلام ہیں۔ کاش! تُو میرے قلب کی کیفیت ہے آگاہ ہوتا۔ بیراز زبان سے ظہور پذریمیں ہوسکتے۔ اس لئے اے مخاطب خاموثی بہتر ہے۔'

#### ورس حيات:

لوگ اگراس صورت پرتی ہے آ گے دیکھیں اوران صورتوں کے خالق کی طرف متوجہ ہوں جو حسن کا اصل سرچشمہ ومرکز ہے تو دُنیا ہی ہے جنت کا لطف ونظارہ شروع ہوجائے۔

حكايت نمبر90:

### راسته خشق

دل کوکسی گھڑی چین نہیں آ رہا تھا۔مجنوں اُوٹٹنی پرسوار ہوااور لیل کی بہتی کی طرف چل دیا۔ لیلیٰ کے خیال میں متعزق ہو گیا اور ہاتھ سے اُوٹٹنی کی مہار کی گرفت ڈھیلی ہوگئی۔ اُونٹنی نے لیل کیستی کی طرف چلنے کی بجائے فوراً اپنارخ مجنوں کے گھر کی طرف کرلیا۔ کیونکہ گھر میں اس اُ ذنٹن کا بچے تھا۔ جس کی محبت اس کو بے چین کئے ہوئے تھی۔ جب مجنوں کو عالم بخودی سے افاقہ ہوا تو بیہ نظر دیکھ کرجیران رہ گیا کہ جہاں سے چلاتھا پھروہاں ہی آپہنچا۔پھردوبارہ اونمنی کولیل کے گھر کی طرف چلنے پرمجبور کیا آ دھارات طے ہو گیا مجنوں پر پھرلیلیٰ کا خیال غالب آیا اور بےخودی طاری ہوگئی مہار کی گرفت جب ڈھیلی ہوئی اونٹنی پھر ييجهے بھاگ آئی۔متعدد بارراستے میں ای طرح ہی ہوتار ہا مجنوں جب ہوش میں آتا تو خود کو وہیں یا تا جہاں ہے چلاتھا۔لیلی کی یاد میں جب دل زیادہ بے چین ہو گیا تو اوٹٹی کو پھر لیل کی تگری کی طرف چلنے پرمجبور کیا تھوڑی دیر بعد لیلیٰ کی یاد میں پھر بےخودی کا عالم طاری ہو گیا۔اُونٹنی پھر پیچھے بھاگ آئی۔گھر کے قریب مجنوں کو ہوش آیا تو پیمنظر دیکھے کراہے غصہ آ گيا اور كہنے لگا ميري كيلي تو آ كے ہے اور تيري كيلي پيچيے، (يعنی بيچے كى محبت) تجھے پيچھے بھا گنے پرمجبور کردیتی ہے اس طرح بیراستی شق طنہیں ہوسکتا اور میں ایخ محبوب کی منزل سك تمام عمرنة بيني سكول كام مجنول نے او ير ہے ہى چھلانگ لگادى ينچ كرتے ہى زخى ہوگيا۔ حالت العالمة على المسادة

مولا ناروم تشاهد فرماتے ہیں:

#### درس حیات:

انسانی جان صاحب عرش وفرش محبوب حقیقی کی جدائی میں فاقہ زوہ ہے۔ وہ اے
ملنے کی خواہش رکھتی ہے۔ جب کہ بیر خاکی بدن عیش وعشرت کی جبتو میں مثل
اونٹنی کے سمت بخالف کو جاتا ہے۔ لیلی ایک انسان ہے جس کے عشق میں مجنوں
اس قدر کھویا ہوا ہے ، اور اسے ملنے کے لئے تن من کی بازی لگار ہا ہے اور ہم اللہ
اور اس کے پیارے رسول مُن اللہ اللہ کے عاشقین کہلاتے ہیں۔ ہمیں اپنے قول
وفعل کے ذریعے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔

حيات لوي ١٠٠٠

حکایت نمبر۹۱:

# غمعشق

عشق وم جرئیل، عشق دل مصطفیٰ الله الله عشق خدا کا کلام عشق خدا کا کلام عشق خدا کا کلام عشق کی مستی سے ہے پیکر گل تابناک عشق ہے کاس الکرام عشق ہے کاس الکرام

عاشقوں کی ہرادا نرالی ہوتی ہے جب یا دِمجوب ستاتی ہے تو دیوا تکی میں کیا پھھ کرنے لگ جاتے ہیں، مجنوں بتنے صحرامیں بیٹھا انگلیوں سے ریت پربار بارلیل لکھ رہا تھا۔

کسی نے مجنوں کی بیاداد کھ کر پوچھاارے دیوانے! بیخط کس کے لئے لکھ رہ ہو۔ مجنوں نے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی آنکھیں او پراٹھا ئیں اور کہالیل کی جدائی کاغم ستار ہا ہے۔ اس لئے اس کا نام بار بارلکھ رہا ہوں۔ اس طرح محبوب کا نام لکھنے سے دل فرقت وغردہ کو تسلی دے رہا ہوں۔ اس طرح محبوب کا نام لکھنے سے دل فرقت وغردہ کو تسلی دے رہا ہوں۔ اس لئے ہمیں بھی اللہ اور اس کے بیارے رسول منافیلی آئی کی حبت میں اپنے قول وفعل کے ذریعے کردارادا کرنا چا ہے۔

درس حیات:

میں نے جب لکمنا سیکما تھا پہلے تیرا نام لکما تھا 303.....

حكايت نمبر ٩٤:

# محيل عشق

لیل کی یاد میں مجنوں کی مجذوبیت .....اس کے عشق میں مر مثنا اور کیف ومستی میں کھویار ہنا .....لیل کا نعر وُ مستانہ لگا نا اوراس کی یاد میں دیوانگی اور وارفنگی کومجوب رکھنا مجنوں کاروز مروکا کام تھا۔

لیل سے خلیفہ وقت نے پوچھا:

''سبحان تیری قدرت تو کیا چیز ہے کہ تیرے عشق میں مجنوں پاگل ہو گیا ہے تُو دوسری خوبصورت عورتوں سے پچھ بھی تو امتیازی صفت نہیں رکھتی پھرییہ مجنوں کیوں دیوانہ سر؟''

لیلی نے جواب دیا:''اے خلیفہ خاموش!''

د « کیونکه تو مجنول بیل"

''اے خلیفہ اگر مجنوں کی آنکھیں تھے بھی نصیب ہوجا کیں تو دونوں جہان سے تو بھی بے نیاز اور بے خیال ہوجا تا۔اے خلیفہ تُوخودی میں مبتلا ہے کیکن مجنوں کومیرے شق نے بےخودی عطاکی ہے، راوعشق میں بے ہوشی مفیداور ہوش مفرہے۔''

#### درس حیات:

کے محبوب سے باہوش اور غیروں سے بے ہوش اور بے خبر ہونا ہی محمیل عشق کی علامت ہے۔

#### حيات فري ١٥٥٠

# نصائح رُومي سُواللهُ

| ایسے دِکھوجیے تم ہو یا ایسے رہوجیے تم دِ کھتے ہو۔                              | $\stackrel{\wedge}{\sim}$    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| دوست وہ ہے جو تمہیں اس وقت ببند کرے جبتم کچھ بھی نہ ہو۔                        | *                            |
| گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن     | $\stackrel{\wedge}{\sim}$    |
| - ن خ                                                                          |                              |
| دُسْمَن بمیشه د <sub>و</sub> ماغ کے منتخب کرواور دوست بمیشه کر دار کے۔         | ☆                            |
| دوستی کی کشتی میں پہلاسوراخ شک کاموتا ہے۔                                      | ☆                            |
| وفاایک ایسا دریا ہے جو بھی خٹک نہیں ہوتا۔                                      | $\stackrel{\wedge}{\approx}$ |
| اگر ہماری جان یا دِخدا میں بیدار نہیں توبہ بیداری ہمارے لئے قید خانہ ہے۔       | ☆                            |
| زندگی کے کمحات کوغنیمت جانو! بہت جلد میتم ہے چھن جائیں گے۔                     | ☆                            |
| جهاز میں اسباب بھرواورروانہ ہوجاؤ کیونکہ اس بات کا کسی کوعلم نہیں ہوتا کہ جہاز | ☆                            |
| في سمندر دُوبِ گايا ساحل پر جا پنجے گا۔ باخبرلوگ کہتے ہیں:''نہم اس وقت تک      |                              |
| کے خبیں کریں گے جب تک ہمیں گفتین نہ ہوجائے''لیکن اس بات کوتا جراچھی            |                              |
| طرح جانتے ہیں کہ اگر وہ کچھنہیں کریں گے تو نقصان اٹھا کیں کے لہذا ان           |                              |
| تا جروں میں اپناشارمت کروجوسمندر کے خطرات کا خدشہیں مول لیتے۔                  |                              |
| جب آپ کوئی کام زوح کی گہرائیوں سے کرتے ہیں تو آپ اپنے جسم و جاں                | ☆                            |
| میں لطف وانبساط کا ایک دریار والمحسوں کرتے ہیں۔                                |                              |
| جب خدا ہماری مدوکر نا جا ہتا ہے تو ہمیں انکساری کی طرف مائل کر دیتا ہے۔        | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$  |
| محت کی تلاش آپ کامدف نہیں بلکہ آپ کامدف ان رکا دٹوں کو تلاش کر ناہے جو         | ☆                            |

#### حيا ـ اوي .... 305 آپ نے اس جذبے کے خلاف کھڑی کر لی ہیں۔ ہر فردموت سے خوف ز دہ ہے کیکن حقیقی صوفی اس پر قبقہدلگا تا ہے۔کوئی چیز ان \$ کے دِلوں کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی کیونکہ سیب سے خواہ کچھ بھی مکرائے موتی کوسی فشم كانقصان ببيل يهبجثابه صرف رحی تعلیم کامقصد رُ وحوں کو تباہ کرنا ہے۔ \$ اگر تُوغرور کواپے سر سے نہیں نکالے گا تو بعد میں آنے والے لوگ تیرے حال 2 سے عبرت حاصل کریں گے۔ ہتی کا آئینہ فناہے۔ فنااختیار کر، تا کہ تُوہستی کودیکھ لے۔ \* مال ودولت كی فراوانی مزید کی خواہش کوجنم دیتی ہےاورلوگ ان خواہشات ہے T چپک کررہ جاتے ہیں۔ بیخواہشات غربت کے ڈرسے مزید کالا کچ پیدا کردیتی جب پیاس کے وقت آپ پیاس بجھانے کیلئے پیالے پر جھکتے ہیں تواس میں اللہ 公 نظرة تابيكن جنهيس الله عصب نبيس أنهيس صرف اينابى چروفظرة تاب لبعض اوقات دوست رُسمن اور رُسمن ، دوست بن جاتے ہیں۔ \$ اگرتمهاری اناتمهاری رہنما ہے تو پھر مدد کیلئے قسمت کی طرف مت دیکھو، دِن کوتم 公 سوئے رہتے ہواور راتیں مخضر ہیں ممکن ہے جبتم جا گوتو زندگی کی شام ہو چکی جس خوبصورتی ہے ہم پیار کرتے ہیں اس خوبصورتی کواپے عمل میں ڈھال لینا The same ع<mark>اشق کو بے تو قیر، جنونی، غائب د ماغ ہی رہنے دو، کوئی سنجیدہ بدترین صورت</mark> 公 حال کے بارے میں سوچ لےگا۔ عاشق کو یونبی رہنے دو۔

اپے آپ خاموثی کے ساتھ اس بھر پورکشش کی جانب تھنچے دوجس ہےتم حقیقی

بہت ہے لوگ آگ ہے بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور انجام کارای میں

公

☆

#### حيات روي ..... 306

جاگرتے ہیں۔ میرے دوست! صوفی تو موجود لمح کا بی دوست موتا، کل کی بات کرنا ہمارا \$ طريق نبيں۔ بلبل کواس کی سریلی آ واز اور میٹھے گیت کیلئے پنجرے میں قید کردیا جاتا ہے، کیا 2 کسی نے سا ہے کہ جھی کسی نے کو ہے کو پنجرے میں ڈالا ہو۔ ا یک اجنبی ہونے کے باوجود آپ دن مجرجنونی قتم کی محبت کے الفاظ سنتے ہیں۔ 1 شہدی مھی کی طرح تم بھی سیکڑوں گھر شہد ہے بھر لیتے ہوا گر چہمہیں یہاں سے ایک کمی اُڑان بھرجانا ہے۔ کوئی آئینہ دوبارہ لوہے میں نہیں بدلتا، روثی دوبارہ گندم نہیں بنتی، یکا ہوا اَنگور پھر 2 ے کھٹانہیں ہو جاتا۔ اِس طرح اپنے آپ کو بالغ بنالواور بری تبدیلی مے محفوظ موجا ؤ۔ایک روشنی بن جاؤ۔ صرف دل سے بی تم آسان کوچھو سکتے ہو۔ 公 جس طرح تمہارا نور ایمان کافروں کی آگ جھا دیتا ہے اس طرح شہوت کی \* آگ کوخدا کا نور بجمادیتاہے۔ صبرخوشی کی جا بی ہے۔ 公 وُنیا دارلوگ اینے گریباں میں نہیں جھا تکتے اس لئے دوسروں پرتہت لگاتے 公 اچھابو لنے کیلئے پہلے اچھاسننا ضروری ہے۔ ایک انسان کو پہلے سننا جا ہے اور اس 公 ہے بولنے کافن سیھنا جاہیے۔ کھانے کے ایک لقمے میں ایک بال یاریت کا ذرہ آجائے تو بورا نوالہ کھینک دیا 公 جاتا ہے پھرتمہاری زوح کیسے آلودہ غذابرداشت کر عتی ہے۔ برائی دِل کوتکلیف میں مبتلا کرتی ہےاور تچ <u>سے فرحت بخش طمانی</u>ت حاصل ہوتی \*

ذ ہین خود مختاری اور بحیہ مٹھائی جا ہتا ہے۔

2

#### حيات أوي ..... 307 میا ندروی لیعنی درمیانی راه بی عقلندی ہے۔ 쇼 لا زوال خوبصورتی صرف دل کی خوبصورتی ہے۔ \$ بیاس مجھے تھینچ کرنیچ گہرائی میں پانی تک کے گئی جہاں میں نے جاندنی (جاند 公 كاعكس) بي لي-جس طرح تارے ریت کی ما نند بکھرے ہوئے ہیں ہم بھی ای طرح گلوہتے 公 ہوئے نیست ہے وجود میں آئے ہیں۔ عیسائی، یبودی،مسلمان، ثانی، زارستانی، پقرمٹی، پہاڑ، دریاان میں ہرایک 公 کے ساتھ ایک خفیدراز خسلک ہوتا ہے ایسا اچھوتا بھید جے محسول نہیں کیا جاسکتا۔ حلال لقمہ کے منہ میں آنے سے عبادت کا رحجان اور آخرت میں جانے کا پخت 公 یقین پیراہوتا ہے۔ ہم اندر کی موسیقی کو بہت کم سنتے ہیں لیکن اس کے باد جوداس کی تھاپ پر رقصاں \* تم سائے کومتبادل جسم سمجھ لیتے ہو۔ \$ مجو کاشیرزیا دہ خطرناک ہوتا ہے۔ \$ کوئی چیز مارے پر کھولتی ہے۔ کوئی چیز بوریت اور ذکھ پیدا کرتی ہے۔ کوئی \* ہمارے سامنے رکھا بیالہ مجردی ہے ،لین ہم صرف تقدّس کا ذا کقہ چکھتے ہیں۔ وہ اس انسان جیسا ہے جو چراغ لے کرسورج ڈھونڈنے ٹکلٹا ہے۔ \$ الله تعالی کی جانب ہے مصائب تنبیہ کرنے کیلئے آتے ہیں، یہ میں رحت ہوتے 公 ہیں تا کہ تخفی غفلت سے بیداری حاصل ہو۔ میں نے تمام دِن اس برغور کیا، رات کواس پر گفتگو کی کہ میں کہاں سے آیا ہوں ☆ اور میری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ مجھے کوئی تکتہ نہ سوجھا، میری رُوح کس نامعلوم

مقام ہے آئی ہے مجھے یقین ہے کہ انجام کاریہ پھروہیں اوٹ جائے گ۔

صامت کھڑے دیکھتی ہیں۔

₩

حِرا گاہ میں درخت اور بودا ناچتا ہوا دکھائی دیتا ہےجنہیں عام نظریں ساکت و

#### حيات زي ١٠٠٠

| 3089                                                                        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| اگر تیرے پاس ڈھال نہیں تو تلوار کے سامنے مت آ کیونکہ تلوار اگر تیز ہوتو پید | 公             |
| کاشنے سے نہیں شرماتی۔                                                       |               |
| اپنے اِردگرد رونما ہونے والی باتوں کا مشاہدہ کرولیکن ان کا دعویٰ مت کرو،    | ☆             |
| متحرک صناعی قند رت دیکھواور خاموش رہو۔                                      |               |
| بدۇنياتمهارى جانول كاقىد خانە ب،خبرداراس جانب دوڑو جوخدا كاميدان            | ☆             |
| ہے،اس کئے کہ بیرعالم محدوداوراللہ لامحدود ہے۔                               |               |
| سبب بادشاہ کے سامنے ایک ادفیٰ انسر کی طرح ہوتا ہے جواس کے سامنے آنے         | ☆             |
| پر بے اختیار ہوکر چھپ جاتا ہے۔ سبب اللہ کی جانب سے ایک سامیہ ہے اور اللہ    |               |
| ایک آناب۔                                                                   |               |
| سورج کی تعریف دراصل اپنی آنکھوں کی تعریف ہے۔                                | ☆             |
| تم سیکڑوں فواروں سے غٹا غٹ ٹی رہے ہواور جب ان میں سے کوئی ایک کم            | ☆             |
| ہوجا تا ہے تو تمہاری خوشی کم پڑجاتی ہے لیکن جب تمہارے اندر ہی ایک چشمہ      |               |
| پھوٹنا ہے تو دوسر نے وارول کی جانب دیکھنے کی ضرورت باتی نہیں رہتی۔          |               |
| جب درواز وکھلا ہوا ہے تو تم اس طرح قیدخانے میں کیوں پڑے ہو؟                 | ☆             |
| ڈ رکی سوچ اور مشکش سے با ہرنگلواور خاموثی میں زندہ رہو!                     | $\Delta$      |
| ا پنی ہشیاری بیج ڈالواور کم فہنی خریدلو!                                    | ☆             |
| میں ایک معدنی موت مرا، پھرایک پودا بن گیا۔ پودا بن کرمراادر ایک جانور کی    | ☆             |
| صورت میں اُٹھا، پھر جانور کی موت مرااور اِنسان کے روپ میں جنم لیا، پھر مجھے |               |
| کس چیز کاخوف ہے؟ موت نے مجھ میں کون سی کی واقع کی ہے؟                       |               |
| کھر ااورکھوٹا سونا بغیرکسوٹی پر پر کھے قابل اعتبارنہیں۔                     | $\Rightarrow$ |
| ہوسکتا ہےاطمینان میرے دور چلے جانے میں ہواور جب میں جا کرواپس لوٹوں         | ☆             |
| گا تواہے اپنے گھر میں پالوں گا۔                                             |               |
| ہم پیاسا ہونے اور پانی کی پکار کی جانب بردھنے سے اپنے آپ کوروک نہیں         | ☆             |
| 95                                                                          |               |

#### حيات رفي .... 309

\$

مرکوئی اپنے دل کے صاف جھے میں اس اُن دِ کھے کود کچھا ہے اور اس کا انحصار

اس بات يرب كماس نے اسے دل كة كينے كوكس فقدر جيكار كھا ہے۔جس نے اے زیادہ چکارکھا ہے اے زیادہ نظر آتا ہے اور اے اس اُن دِ کھے کی زیادہ شکلیں واضح ہو کرنظر آتی ہیں۔ اصل فقیر ہمیشہ شریعت محمدی مثل فیور کم کا پابند ہوتا ہے کیونکہ شریعت کی پابندی کے ☆ بغيرشر لعت عين مقاري --ابدنے اپنی طاقتورنگاہوں ہے ایک لیمے کیلئے مجھے دیکھااور پھراینے وجود میں \* سمولیا اور وہ اپنے جو ہر میں مجھ پرعیاں ہوگیا میں نے دیکھا کہ میرا وَجود اِس میں باقی ہے۔ اینے امتیاز اور انفرادیت کے شعلے سے بیخے کا طریقہ یہ ہے کہ کی وانشمند کی 公 زیارت کی جائے۔ میں تمہاری روشنی میں محبت کرنا سیکھتا ہوں ۔ تمہاری خوبصور تی میں غزل کہنا سیکھتا \$ ہوں تم میرے سینے میں رقص کرتے ہو، جہاں تہمیں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ خاموشی اللّٰہ کی زبان ہے اور اس کے علاوہ سب کچھا کیہ کمزور تر جمے کی حیثیت \$ رکھتاہ۔ ابل علم کاعلم انہیں اُٹھا تا ہے اور اہل تن کے علوم ان کیلئے ہو جھ ہیں۔ 3 <mark>ایک دِن</mark>تم میرادِل بوری طرح سے لےلو گے اوراسے ایک اژ دھے سے زیادہ 3 خطرناک بنا دو گے۔تمہاری آ تکھیں میرے دل پر وہ غزل کھیں گی جے کسی شاعر كاقلم بهي نهيس لكوسكتا\_ اس سے زیادہ خوش قسمت کون ہوسکتا ہے جوالیہ جھیل کنارے آتا ہے اور یانی \* میں جا ند کاعکس دیکھے لیتا ہے۔ كياتم نے اپنے چېرے كى خوبصورتى ديكھى ہے؟ اس خيال كواپنے دل سے نكال \$ دو جو تہمیں خودے جنگ پر مجبور کرتاہے۔ اب میں شجیدہ ومتین ہوں ،صرف تکان اور پیار کی یاد باقی رہ گئی ہے۔ ☆

#### حيات روي ..... 310

ن مین آسان کے آگے مرگوں ہے اور اس کی طرف سے جو پھھ آتا ہے قبول کرتی ہے۔ مجھے بتاؤ! کیاز مین اس طرح دینے کی وجہ سے بری ہے؟

مجت کود کھو! یہ پیار میں مبتلا ہونے والے کو کس طرح جکڑ لیتی ہے۔

درویشوں کے علاوہ دُنیا کے باقی لوگ بچوں کی مائند میں جو دُنیا کے کھیل میں مگن

ہیں۔

اگر تُو حضرت آ دم عَدَالنَظِالِ کی بشت میں سے ہے تو پھر جنجو میں رہ!… ول کی آگر تُو حضرت آ دم عَدَالنَظالِ کی بشت میں سے ہے تو پھر جنجو میں رہ! ۔ ۔ ول کی آگر اور آ نکھ کے یانی سے اپنی زوح کی غذا تیار کر!

میں ایک حقیر کیڑے کی ما نند تھا الیکن اب پہاڑ ہو گیا ہوں۔ مجھے پیچیے چھوڑ دیا گیا تھا لیکن تو نے میری بھوک اور غصے کا علاج کیا اور مجھے خوشی کے نفخے گانے والا شاعر بنادیا۔

ترجمه دانتخاب: الجحم سلطان شهباز\* ایم-اے

حال ہی میں البحم سلطان شہباز صاحب نے ترکی کے مشہور ومعروف سکالر''ہارون یجیٰ'' کی نایاب کتاب''اینڈ آف ٹائم'' کا ترجمہ کیا ہے۔ جسے پہلی دفعہ اُردوز بان میں شائع کرنے کی سعادت'' بک کارز، جہلم'' کو حاصل ہے۔ اِس کتاب کو ملک کے گئی اخبار و جرائد نے سماحتے ہولکھا ہے:

25



مثس المعارف حضرت خواجه ثمس المدين تهريز مجينة ييمولا ناجلال الدين زومي مجينة يحيشخ وهيروم شد جن کے روحانی و باطنی فیض ہی کی بدولت مولا نا رُوم ٹینٹیا کے ظاہر و باطن میں حقیقت کی شمع روشن ہوئی اور اس کا اظہار مولانا زوم مُتانید کی مثنوی کے شکل میں وقوع پذیر ہوا۔ راجہ طارق محمود نعمانی صاحب نے انتہائی عرق ریزی چینق اور سینکڑوں کتابوں کے حوالہ کے ساتھ مٹس تیریز میں ہیا ہے گ زندگی ، اُکی تعلیمات اورمولا نارُوم بریشند کی شخصیت پر ان کے اثر ات کواس کتاب میں بیان کیا ہے۔

544 صفحات پرششمل خوبصورت سرورق ،مضبوط جلد بندی ،اعلیٰ کا نغذا در آمکین تصاویر کے ساتھ ح چپ کرتیار ہے!

تهت أفست بيرايديش: 495/دي

قيت أدث جيرايديش:-1795روي

الآرة بى البيزة بي بك سال عظلب كرين إيراه واست والبطكرين:

بالقابل اقبال لا بحريري، بكستريد، جبلم پاكتان مايد 1544-621953,614977-0323-5777931

#### **MUHAMMAD BIN QASIM**





نایاب تارئینی تصاویر کے ساتھ

بکرزایرسٹنگ گلن شاہد امر شہ صنف چِارِق حُسِينَ صِدِّيقَ

سترہ سالہ نو جوان جمر بن قاہم بماری زیر نظر کت ب کا بمیروایک ایسا ہے مثال کروار آپ کے ساسنے چش کیا جار ہاہے جس کا کریکٹر کچھ یوں اپنی بمبادری اور ہے مثال ایمانی جذ بے کی انو تھی چیک کے ساتھ طلوع ہوتا ہے اور پھر یکدم باطل کے تمام کر داروں کونیست و نا بود کرتے ہوئے پچھاس طرح سامنے آتا ہے کہ بیت ہی نبیل چلا کہ اتخاافسانوی کر دار دھیقت میں بھی ہوسکتا ہے۔ اپنے اسلی کر داراور بہادری ہے اس نے ہندوستان کا وسیع ملاقہ ہی نبیل فتح کیا بلکہ ذکھی دلوں کو فتح کر تا ہوا بغیر کی چراور لوا پچ کے لاکھوں نیر مسلموں کو اسلام ہے روشناس کراتا ہوا وہ پچھ یوں تاریخ کا بغیر کی چراور لوا پچ کے لاکھوں نیر مسلموں کو اسلام ہے روشناس کراتا ہوا وہ پچھ یوں تاریخ کا حصد بن گیا کہ آج بھی اہل نظر چران ہوتے ہیں۔ اُمید واثق ہے کے مصنف صادق حسین صدیقی کے قلم ہے اس سترہ سالہ جرنیل کی داستان شجاعت نو جوان نسل کیلئے ایک بہترین نمونہ ہے گی۔

و القابل اقبال لا بُرين، بك شريف، جبلم پاكتان مد اقبال لا بُرين، بك شريف، جبلم پاكتان مد القبال البرين، بك شريف، جبلم پاكتان مد القبال البرين، بك شريف، جبلم پاكتان مد القبال البرين، بك شريف، جبلم پاكتان



ENDOFTIME

ابتراف

قيامت كى نشانيال اورظهورِامام مهدى



هارُون يحيل

انجم سلطان شهباز



(376 صفحات پرمشمل خوبصورت سرورق ،مضبوط جلد بندی اورعمدہ کاغذ پرچھپ کرتیارہے! )

الآن الي الي المي المي من الله على الله الله الله الله المالي المالية المراكب المالية المراكبة الم

بالقائل اقبال لا بَررِي، بكسرْ يث، جَهُمْ بِالْتَان Ph: 0544-614977-0321-5440882-0323-5777931

الماقكام الما

### FRESH ARRIVAL

ایک الینی کتاب جواتی کی سوچربدل دے

THE FIRST BOOK IN URDU ON 21st DECEMBER 2012: DOOMSDAY

2012 Haw > 21

كائنات فيامت كي دهليزور

يزني صاحبزاده محمدعبدالرشيد

Get Fire CD with the Book

بالمستناه والموالي المراطنة والمراكز

رو، اعلیٰ کاغذ مع رنگین تصاویر



### بِ مَن فَا مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن



اردوزبان میں اپنے موضوع پرسب سے بڑی کتاب المحمال شہباڑ اللہ میں اللہ میں کے برسوں کی محنت بالآخر منظر عام پر آپھی ہے

افوا ماکستان کاانسائنکاویشا

- ا دیده زیب پرنٹنگ
- مضبوط باسنڈ نگ
- 1032 صفحات

- قيت:-/1200 روپے
- خوبصورت سرورق
- اعلى سنجرى كاغذ

یہ کتاب کی متعصّب غیر ملکی مصنف کی ، کسی احقانہ تصنیف کا ترجمہ نہیں، جے بغیر سوچ سمجھ باتحقیق بے شار پبلشر زمکھی پرمکھی مار کے، یہ خیال کئے بغیر شائع کرتے رہتے ہیں کہ اگر کسی غیر مسلم مصنف نے اپنے احتقانہ نظر یہ کو قالمبند کر ہی دیا ہے تو کم از کم جمیں اس کوشائع کر کے کسی قوم یا فریق کی دل آزاری نہیں کرنی چا ہے۔ کوئی قوم یا فبیلہ سارے کا سارا، ایک جیسا نہیں ہوتا ۔ اگر کسی قبیلے یا قوم کے کسی ایک فرد ہے کوئی غطاح کت سرز دہوئی تھی تو اس کا الزام اس کی ساری قوم پر تھوپ دینا یا پوری قوم اور قبیلے کو ویسا ہی لکھ دینا، کسی طور بھی مناسب اور ستحن نہیں ...!!!!

بالمقائل اقبال لا ئبرى ، بك سريث ، جبلم پاکستان Ph: 0544-614977-0321-5440882-0323-5777931





"الشاتعالى نے حق كوعمر كى زبان اور دِل يرجارى فرماديا ہے" ( فرمان نبوى منظوم لم



خلافت راشدہ کے دوسرے ستون حضرت عمر بن النظاب دلاتھ ا كى شخصيت اور كار ناموں ير يے مثال كتاب جو عام مسلمانوں كيليح بهي مشعل راه ب اورار باب حكومت وسياست كيليح بهي!

فخسنين مبيب اشود ملوى

### Med States

776 صفحات برمشمل، آفست بيير، فوبصورت سرورق، اعلی مجلداور نایاب تاریخی تصاور کے ساتھ حیب کرتیار ہے

الله " يكتاب حفرت عمر والفنية كالمخصية اوركار نامول كى چېره كشائي ميس بنظير بـ " (روز نامه جنگ)

🖈 "نيكاب مصنف كى بالغ نظرى كانمونداورنهايت فاصلانه بي-" (ما بنامه معارف، اعظم كره)

ثری کتاب تاریخ اسلام کی قابل صدرتائش فدمت ب\_" (مولا ناغلام رسول مهر)

الله "الول تو تاریخ اسلام بے شاررا ہنماؤں اور بے شل شخصیات ہے بھری پڑی ہے مرطفائے راشدین کے کارناموں سے یکس قاصر ہے۔ بیشامکار تصنیف خلیفہ ٹانی سیدنا عمر بن الخطاب دائشہ کے کردار اور کارناموں پرمشمل ہے۔آپ والشن کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کی حدود بائیس لا کھ مر لع میل تک ميلي بوني تقى يتى كه غيرمسلم دانشوريه لكينه پرمجبور بو كئة كه "اگرايك عمرادر پيدا بوجاتا تو دُنيا مين كوئي كافر

باقی ندر بتا۔' الشدربُ العزت سے وَعام کر اِس کتاب کو ہم سب کیلیے وَخیرهُ آخرت بنائے۔(ناش)

📭 بالمقابل اقبال لائبرري، بكسريث، جهلم ياكستان

אַל אוי פּאָר על אַר בּייי אַ עָל שוט אַל אַר בָייי אַ עָל שוט Ph: +92 (0544) 614977 - 0321-5440882

# خليفة الث دامادر رأول طفي الله كانتبوعي نامثر فران







وروم بالعابن حبات بالمثان وروم بالمتان ماليتان ماليتان

فون عنبر 621953 ,6214-614977 مومائل 5777931 و3323

اُردوزبان میں اپنے موضوع پرسب سے بڑا اِنسائیکاو پیڈیا جس میں پہلی وفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہۂ کے اقوال کوموضوعات کے اعتبار سے ترتیب دیا گیا ہے اعلیٰ کاغذ بنفس طباعت ،خوبصورت سرورق اور مضبوط بائنڈنگ میں چھپ کرتیار ہے







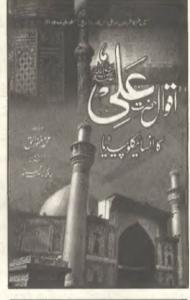

آ فىڭ ئېچر، قىت: -/480روپ

نَكِتَ كَارِرْشُورُومِ بِالمَقَابِلُ قَبِالُ لِانْبُرِيرِي بُكِصِيْرُوشِي جِهَامَ بِالْسِّنَانِ فون غبر 621953 ,6214-6544 مولائل 6323-5777931



نكت كارزشوروم بالمقابل قبال لائبر ريث بك سيريث جهائم بإكيتان

### خُونَصُورَتُ اوَرْمَعَيَارِی كِتَابِيرُ













كار من ما التال البار المال ا

# خُونَصُورَتُ اوَرْمَعُيَارِی كِتَابِين











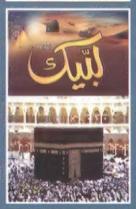





